الهم اعزالاسلام بعمر بن الخطاب خاصة (مينان) מה מה מה מה מה מה 000 فيخ الحديث والتف

فهرستمضامين

|       | حهر ست مصامين                                                     | - 16,   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه  | عنوانات                                                           | نمبرشار |
| 4     | عظمت إميرالمؤمنين فاروق اعظم رلاثنة كي ايك جفلك                   | 1       |
| Λ.    | كتغظيم بين فاروق اعظم ركاتمة                                      | ۲       |
| 11    | خلافت ِ نبوت کاعهد مبارک                                          | ~       |
| 10    | سخن او لين                                                        | ۴       |
| 14    | امير المؤمنين سيدناعمر بن الخطاب فاروق اعظم والنفؤ كأيوم شهادت    | ۵       |
| 12    | تاریخی اقوال کے بارے میں ضروری وضاحت                              | 4       |
| 19    | ا کا برائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی ایک جماعت کے نز دیک             | 4       |
|       | سيدنا فاروق اعظم اللفظ كالوم شهادت مكم محرم بى قول راجح ب         |         |
| 4+    | حقائق مذكوره پردلائل كاروش بيان                                   | ٨       |
| 10    | بعض ائمہ کرام کی تصریح کہ کیم محرم 24 ھوتدفین پراجماع ہے          | 9       |
| 44    | نتیجهٔ کلام اور کیم محرم یوم شهادت ہونے کا اثبات                  | 1+      |
| 12    | سیدنا فاروق اعظم مالین کا یوم شهادت کیم محرم مونے پرتصریحات اکابر | - 11    |
| ۳۱    | ضروري توضيح                                                       | 11      |
| ٣٢    | 26 يا 27 ذوالج كوشهادت سيدنا فاروق اعظم خالفؤ كے قول كي حقيقت     | Im      |
| ما سا | ازاليَشِهات                                                       | IL      |
| مم سو | شبهٔبر1                                                           | 10      |
|       | -V-                                                               |         |

| ۳Z.             | شبنبر 2                                                       | IY  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٩              | شبه نمبر 3                                                    | 14  |
| سام             | شبنمبر4                                                       | IA  |
| 3               | شبنمبر5                                                       | 19  |
| ۴۸.             | شبنمبر6.                                                      | ۲٠  |
| ۵٠              | سیرنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے یوم شہادت کے بارے میں  | " " |
|                 | دوسراقول ذوالج كي آخرى تاريخ ہے۔                              |     |
| ۵۱              | ازاليرشب                                                      | ۲۲  |
| ۵۲              | آخری گزارشات                                                  | ۲۳  |
| ۵۳              | مسكئة افضليت                                                  | ۲۴  |
| ۵۵              | ضروري تنبيه                                                   | 10  |
| PA              | حضرات صحابه كرام عليهم الرضوان پربهتان اورغلط بياني كي انتهاء | 44  |
| PA              | حضرت امام اعظم طافئ پر بہتان عظیم                             | 14  |
| ۵۸              | نعرو تحقيق برطعن كي حقيقت                                     | ۲۸  |
| <del>۵</del> /۱ | جشن عيد غدير كي بدعت                                          | 19  |
| 44              | مختصرتعارف: منا قب الخلفاء الراشدين                           | ۳.  |

#### بسمرالله الرحن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصابه اجعين

عظمت امير المؤمنين فاروق اعظم رالعيُّ كي ايك جهلك:

خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نگاٹھ وہ مبارک انسان بیں جن کوحضور نبی کریم ملاٹیلائل نے اللہ تعالی کےحضور دست سوال دراز فر ماکر ما نگاہی غلبہ اسلام کے لیے۔

### دعائے رسول كريم صلى الله الله على

اللهم اعزالاسلام بعبربن الخطاب خاصة

(روالا الحاكم عن ابن عباس والطبراني عن ابي بكر الصديق و ثوبان مُثَاثِمُا) ترجمه: يا الله خاص طور پرعمر بن الخطاب كوقبول اسلام اور نعمت ايمان سيمشرف فرما كراسلام كوغلبه عطاء فرما-

جب آپ نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکبیر بلند کی (بلند آواز سے اللہ اکبر کہا) جسے اہل مکہ نے سنا۔

الله تعالی کے فضل وکرم سے جس دن حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھ مشرف براسلام ہوئے ای دن سے غلبہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے مونین بیت الله شریف کے پاس عبادت کرنے پر قادر نہ تھے بلکہ اسلام کی علانیہ بیٹے اور دعوت دینے پر بھی قادر نہیں سے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مالیہ آئے اسلام قبول کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مالیہ آئے اسلام قبول کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مالیہ آئے السناعلی الحق؟

يارسول الله مَا يُعْلِينُهُم كياجم حَق يرنبيس بين؟

توآپ نے فرمایا: ''بھی'' کیوں نہیں، ہم ضرور فق پر ہیں تو حضرت عمر بن الخطاب ناٹیئے نے عرض کی'' فیفید الاخفاء؟ پھرد لین کوچھپانا کس لیے ہے؟

(حضرت فاروق اعظم الليظ نے حضرت عبدالله بن عباس الله ایک میں میں فاروق کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرما یا) پھر ہم دوصفوں میں نکلے ایک میں میں تکا اور دوسری میں حضرت جمزہ اللیظ (جوحضرت فاروق اعظم اللیظ سے تین دن قبل اسلام قبول کر چکے تھے) میں حضرت جمزہ اللیظ (جوحضرت فاروق اعظم اللیظ سے تین دن قبل اسلام قبول کر چکے تھے) حتی کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے توقر کیش نے میری طرف اور جمزہ کی طرف دیکھا تو انہیں اللہ اسلام کو طاہر کیا اور تی اللہ علی اسلام کو ظاہر کیا اور حق مطابق اللہ کے درمیان (علانیہ) فرق کردیا۔ (اخرجہ ابونعیمہ وابن عساکر)

كتنعظيم بين فاروق اعظم اللثيئ

بزار اور حاکم نے افاد ہُ تھے کے ساتھ حصرت عبداللہ بن عباس رہ ہے استعمال کیا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رہ ہی نے اسلام قبول کیا تومشر کین نے کہا: 'قدانتصف القوم الدوم منا'' آج قوم (مونین) نے ہم سے اپناحق پورالے لیا ہے۔ آج مسلمان ہمارے برابر ہوگئے ہیں۔ نصف طاقت ہمارے پاس اور نصف مسلمانوں کے پاس ہوگئ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا:

يَاكِيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانفال 64:8) اے نبی (مَالِیْکِلَهُ) الله منهیں کافی ہے اور جومونین تنهاری پیروی کر چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم اللی سے قبل صرف چالیس مرد اور گیارہ خواتین مشرف بہ اسلام ہوئے تھے اور مردوں میں اکتالیسویں آپ ہیں جبکہ دوسری طرف مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن حضرت فاروق اعظم رٹائٹی کے قبول اسلام پر انہوں نے اعتراف کیا:

"قدانتصف القوم اليوم منا" (ترجمه گزرچکا ہے) اور الله تعالی نے بھی اپنے محبوب کریم سلطی آنا سے فرمایا:

يَاكَيُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ - (الانفال 64:8) (ترجمة يب بى گزرچام)

حضرت فاروق اعظم والنيئانے اسلام قبول كيا تو مكه ميں اسلام ظاہر ہوا اور مونين برے خوش ہوئے۔

حضرت عبداللد بن مسعود طالفظ نے فرمایا:

كأن اسلام عمر فتحا و كأنت هجر ته نصرا و كأنت امامته رحمة ولقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا - (اخرجه ابن سعد والطبران)

ترجمہ: حضرت عمر فاروق اعظم رہاتے کا اسلام فتح تھی اور ان کی ہجرت نصرت اللہ اللہ تھی اور ان کی امامت وخلافت رحمت تھی اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر دہاتے نے اسلام قبول کیا، پھر جب آپ مشرف بہ اسلام ہوئے تو آپ کفار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے در بے ہونا چھوڑ دیا تو ہم نے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھی۔

حفرت مذيفه والنفي في الله عبر كان الاسلام كالرجل المقبل لا

يزداد الا قرباً فلما قتل عمر كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا-(متدرك 299/3)

ترجمہ: جب حضرت عمر رہائی اسلام لائے تواسلام سامنے آنے والے مر دی
طرح ہوگیا جوزیادہ قریب ہی ہوتا چلا آتا ہے پھر جب حضرت عمر رہائی شہید کردیے گئے تو
اسلام واپس جانے والے شخص کی طرح ہوگیا جوزیا دہ دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔
حضرت صہیب رہائی نے فرمایا:

لما اسلم عمر طالت الاسلام و دعا اليه علانية و جلسنا حول البيت وطفنا بالبيت وانتصفنا من غلظ علينا - (اخرجه ابن سعد)

ترجمہ: جب حضرت عمر رہائٹیئے نے اسلام قبول کیا تو اسلام ظاہر کیا اور اس کی علانیہ دعوت دی اور ہم بیت اللّٰہ شریف کے اردگر د حلقے بنا کر بیٹھتے اور بیت اللّٰہ کا طواف کرتے اور جوخص ہم پر سختی (زیادتی) کرتا تو ہم اس سے بدلہ لے لیتے۔

انہی ارشادات صحابہ کرام سے عظمت فاروقی کا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب آغاز ہی اس شان سے ہے تو بعد میں آپ کی اسلامی خدمات اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کا کیا عالم ہوگا؟ سات سال سے زیادہ عرصہ ہجرت سے پہلے اور تعیس سال ہجرت کے بعد غلبہ اسلام کے لیے آپ کے وہ عظیم کارنا ہے ہیں جن سے تاریخ اسلامی کے صفحات چمک رہے ہیں ان پر آئیس جس قدر خراج میں کیا جائے وہ کم ہے۔

تمام غزوات میں سیدنا فاروق اعظم رٹائٹؤ سیدنا صدیق اکبر ٹلٹؤ کی طرح حضور نبی کریم ملٹیڈ کی طرح حضور نبی کریم ملٹیڈ کی مشیر خاص تھے اور دونوں نفوس قد سیدکو جمله غزوات میں حضور رحمت عالم ملٹیڈ کی کم اہنما یاں شان سے شرکت کی سعادت حاصل رہی۔

#### خلافت نبوت كاعهدمبارك:

جب حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم ولات امیرالمؤمنین اور خلیفہ بنے تو خلافت نبیوت کاحق ادا کیا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں فتو حات اس کثر ت اور سرعت سے ہوئیں کے عقل انسانی محوجیرت ہے تی کہ اس وقت کی دنیا کی دوسیر طاقتیں روم اور فارس بھی فتح ہو گئیں اور وہاں اسلامی پر چم لہرار ہاتھا۔ اور پھر لاکھوں مربع میں پر چیلی ہوئی وسیع وعریض اسلامی سلطنت میں نظام مصطفیٰ اپنی معنوی اور حقیقی صورت میں اپنے تمام تر محاس کے ساتھ رائے تھا اور خلق خدااس کے فیوض و برکات سے مستفیض ہور ہی تھی۔

اورفر مانِ خداوندی:

هُوَالَّذِيِّ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلِى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى البِّيْنِ كُلِّهِ۔ (توبہ 79 یت 33، فتے 48 آیت 28، صف 61 آیت 9)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پرغالب کرے۔

کاعملی ظہور اللہ تعالی کے فضل وکرم اور حضور نبی کریم صل فی نظر عنایت سے خلافت ِفاروقی میں بدرجہ اتم واحسن ہوا ،حتی کہ غلبہ اسلام اور خلیفۂ رسول کی خداداد ہیب سے شاہانِ عالم لزرہ براندام شے۔سیدنا فاروق اعظم ڈلٹٹ کے شکر خدائی کشکر ہے جس کی وجہ سے نصرت الہی ان کے شامل حال اور کا میابی ان کے قدم چومتی اور آپ کی ذات اقدی مسلمانوں کے لیے امن وامان اور سلامتی کی صانت تھی حضور نبی کریم مائی آپائے کے فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فتی ۔

ای دجہ ہے آپ کی حیات طیبہ میں امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ رہی۔ حضرت امر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رٹائٹؤ کے بعد اسلام اور اہل اسلام کوسب سے زیادہ نفع پہنچانے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رٹائٹؤ ہی ہیں۔

حضور نبی کریم ملاتیلاً کے بعد امت مسلمہ پرسب سے زیادہ احسانات حضرات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبراور سیدنا فاروق اعظم بی المجانات کے ہیں۔ چیٹم فلک نے ان جیسا خلیفہ نہیں دیکھا۔

امیر المؤمنیں سیدنا فاروق اعظم رٹائٹو کی عظمت کا بید عالم ہے کہ ماسوائے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹو کے آپ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقتدااورام ہیں۔ حضور نبی کریم ماٹٹولٹی نے بشمول حضرت عثمان بن عفان فروالنورین وحضرت علی مرتضی ناہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تھم فرمایا۔

''فاقت دوابالذین من بعدی ابی بکرو عمر ''-(ترندی) ترجمہ: پس ان دونوں کی اقتداء کروجومیرے بعد (یکے بعد دیگرے میرے خلیفہ) ہیں ابو بکروعمر کی (نظافیا)۔

حضرات شیخین کریمین و اللها حضرات انبیاء کرام ومرسلین عظام میمیم الصلوة والسلام کے بعد تمام جنتی مشاکخ اور بزرگول اور جوانول کے سردار ہیں ۔ جیسا کہ بنفس نفیس حضرت امیر المؤمنین سیدناعلی مرتضیٰ والنظ نے حضور نبی کریم مال الله الله سے روایت کیا ہے:

هذانِ سيدا كهول اهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين . (نضائل الصحاب 195/1 الناده في ا

حضرات حسنین کریمین بڑا جنتی جوانوں کے سردار ہیں لیکن حضرات شیخین کریمین

رہ تو حضرات حسنین کریمین رہائیا کے بھی سردار ہیں''مناقب الخلفاء الراشدین'' میں اس مدیث شریف کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔ حدیث شریف کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔

سیدنا فاروق اعظم دلانی ماسوائے سیدنا صدیق اکبر دلانی پوری امت مسلمہ کے مردول میں سے حضور نبی کریم مالی آلم کی کوسب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ (صحح ابخاری)

اورسیدنا فاروق اعظم را النظ سیدنا صدیق اکبر را النظ کے بعدتمام امت سے انصل ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا علی مرتضلی را النظ سے بھی تواتر کے ساتھ مروی ہے۔متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی کریم ما النظ آلا نے ارشا دفر مایا:

لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (ترندی، متدرک، طرانی) ترجمه: اگرمیرے بعد نبی ہوتا توضر ورغم بن الخطاب ہوتا۔

یہ ایک حدیث ہی عظمت سیدنا فاروق اعظم اللہ کے بیان میں کافی ووافی ہے اس میں جس جامعیت کے ساتھ آپ کی ذات اقدس میں پائے جائے والے کمالات کا بیان فرمایا گیاہے وہ ہزاروں مناقب کا مجموعہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ جس راستے میں چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلتا ہے۔ (صحیح بخاری وسلم)

حضورني كريم ملايلة فرمايا:

الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه-

(دوالاالترمذي عن ابن عمر طالم والمواليزار عن أبي هريرة والطبر اني عن جماعة من اصحاب النبي مالين الدنعالي عن جماعة من اصحاب النبي مالين الدنعالي عنهم )

انالله وضع الحق على لسان عمر يقول به-

(روالاابن ماجة والحاكم عن ابي زر الله

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ (دوسری روایت)

بیشک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ تول حق کہتے ہیں۔
مخضر بیکہ امیر المؤمنین امام المتقبین سیدنا ابو بکر صدیق المائٹ کے بعد امت مسلمہ کے
سب سے بڑے محن ،سب سے بڑے نقیہ اور عالم اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے
عادل اور زاہد اور سب سے بڑے فاتح اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں سب سے شدید
اور سیدنا صدیق اکبر ڈٹائٹ کے بعد سب کے مقتد ااور سب سے افضل اور اعظم امیر المؤمنین عمر
بن الخطاب فاروق اعظم ڈٹائٹ ہیں۔

جزاه الله تعالى وسائر الخلفاء الراشديين المهديين احسى الجزاء ورفع درجاتهم وافاض علينامن بركاتهم

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى المواصابه اجمعين.

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.

قال الله تعالى: أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيرة بيدة فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان - (رواة مسلم) سخن الإيمان - (رواة مسلم)

اہل اسلام سے ہدردانہ گزارش ہے کہ قرب قیامت کا دور ہے اور طرح کے فقتے برپاہورہے ہیں علمائے راتخین ربانیین کا وجود بہت کم ہور ہاہے اور جہل عام علم وتحقیق کے نام پر بھی گراہی بھیلائی جارہی ہے عقائد واعمال میں فساد کا رواج عام ہور ہاہے اس لیے بالخصوص عوام الناس کو بہت مختاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عقائد واعمال کی در تنگی ہر حال میں لازم وضروری ہے تبھی تو انسان صراط متقیم پر سمجھا جائے گا جس کی ہدایت کی ہر نماز میں دعامانگا ہے۔

تحقیق جدید کے نام سے ایک کتا بچہ سامنے آیا ہے جس میں متعدد مسائل میں مذہب مہذب الل سنت کے خلاف گراہی کی تبلیغ کی گئی ہے اس لیے اس کو تحقیق کہنا تو لفظ تحقیق کی تو بین ہے البتہ تحقیق کے نام پر تضلیل (گراہ کرنا) ضرور ہے اس لیے فقیر راقم الحروف نے فرمان نبوی:

"من راى منكر منكر الحديث "اور" الدين النصيحة الحديث"، پر

امرالمؤمنين سيدناعمر بن الخطاب الفاروق الأعظم الأفتؤ كي يوم شهادت كالتحقيق س رف المسائل كي مقيقي صورت حال واضح كرنا ضروري مجما ، وبالله التوفيق كي ساتهان مسائل كي مقيقي صورت حال واضح كرنا ضروري مجما ، وبالله التوفيق اميرالمؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم اللفيَّ كالوم شهادت:

ا کابرائمہ کرام کی ایک جماعت کے نزدیک رائح قول یہی ہے کہ حفرت سیرنا يرم فاردق اعظم ولافيًا كي شهادت ميم محرم الحرام في على حكم وكوبوكي للبذااس دن كوآب كاليم شهادت فاردق اعظم ولافيًا قراردیناایک حقیقت واقعیہ کابیان ہے اور اس موقع پرآپ کی عظمت وشان کے بیان کے ليحافل كے انعقاد كا اہتمام كرنانهايت موزوں اور مناسب اور بے شار رحمتوں اور بركات یے حصول کا ذریعہ ہے۔

آپ کا یوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے پرا کا برائمہ اعلام اور مؤرخین حضرات کی تصریحات موجود ہیں۔جبکہاس کے برعکس تحقیق جدید میں میم محرم الحرام کوسیدنا فاروق اعظم ٹاٹٹو کی شہادت کا ذکر خیر بند کروانے کے لیے ایر می چوٹی کا زور لگا یا ہے اور غلط بیانی کی انتہاء

اس میں سیدنا فاروق اعظم ڈاٹیئ کا پوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے کا نہ صرف انکار كياب بلكه فارجى الماؤل كاقول قرارديا ب-الحول ولاقوة الابالله.

اوراس موقف پرجوحوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں سے سوائے ایک غلط اور مردود تول کے باقی کسی عبارت میں کم محرم بوم شہادت ہونے کی نفی ہر گزنہیں ہے بلکہ اکثرو بیشتر عبارات سے میم محرم یوم شہادت ہونا ہی ظاہر ہے۔

راقم الحروف كهتاب كم تحقيق جديد والول كومعلوم مونا جاہيے كه ميم محرم كوامير المؤمنين سيدنا فاروق اعظم طائن كى شہادت كاؤكركرنے سے منع كرنا اوراس كے بندكروانے کے لیے رسالہ لکھنا اور اس تاریخ کو یوم شہادت سمجھنا اور ذکر شہادت کرنا خارجیت کی سازش میں مبتلا ہونا قرار دینا اور اس تاریخ کا یوم شہادت ہونا خارجی ملاؤں کا اختراع کردہ (من گھڑت) قول قرار دینا ہے سب مذہب اہل سنت کے صریحاً خلاف ہے اور گمراہی کی تبلیغ ہے۔

# تاریخی اقوال کے بارے میں ضروری وضاحت:

اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کسی حادثہ کے بارے میں تاریخی روایات اور اقوال متعدد اور مختلف ہوتے ہیں تو تحقیق سے مطلوب حقائق وشواہد کی روشی میں ان میں سے بچے قول کی تعیین ہے اور ان حقائق وشواہد کو پیش کرنا ہے۔ صرف نقلِ اقوال کا نام تحقیق نہیں ہے۔اگر یہی تحقیق ہے پھر توعر بی کتب کے اردوتر اجم سے جو شخص اقوال نقل کردے وہی محقق ہا گرچہاس میں عربی عبارات سمجھنے اور تراجم میں غلط اور سیجے کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو۔اگریہی معیار تحقیق ہے توابیا محقق گمراہ ہی کرے گا اس لیے کہ بعض کتب میں غلطی ہے کسی قول کے اتفاقی ہونے کا دعویٰ کردیاجا تا ہے حالانکہ حقائق وشواہد کی روشنی میں اس قول کا اتفاقی اور غیراختلافی ہونا تو در کناراس کا باطل اور غلط ہوناواضح ہوتا ہے۔ جبیا کہ بعض کتب میں سیدنا فاروق اعظم طالٹی کا یوم شہادت 28 ذوالحج ہوناا تفاقی امر قرار دیا گیا ہے حالانکہ بیقول سراسر باطل ہے تواس پر اہل علم کا اتفاق کیونکرمکن ہے۔ نیز دیگر متعدد اقوال موجود ہونا بھی اس دعوائے اتفاق کے باطل ہونے پر

ایسے ہی بعض کتب میں 26 یا 27 ذوائج کو یوم شہادت قرار دیا ہے۔اگر چہاک کے اتفاقی ہونے کا دعویٰ ہیں کیا گیا ہے مگر ہے ریجی غلط اور باطل ۔البتہ بعض ائمہ کرام نے اس قول کی توجید ریکی ہے کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کوشہادت ہونے سے مرادزخی کیا جانا ہے۔

امیرالمؤمنین سیدناعمر بن الخطاب الفاروق الاعظم اللفظ کے بیم شہادت کی تحقیق فقیرراقم الحروف کہتاہے یہ توجیہ نہایت ہی معقول ہے اور متعین ہے اس لیے کہ ائمة كرام وعلاء اعلام كے بارے میں حسن ظن بھى اس كا نقاضا كرتاہے كه يہى ان كامرار

كيونكه حقائق مشهورهان پركسے بوشيده ره سكتے ہيں۔ نيزجب ان ائمه كرام كيزديك بهي تدفين كيم محرم الحرام كوموئي بتوبيك والمرمكن

ہے کہ شہادت سے ان کی مرادوفات ہوورنہ لازم آئے گا کہ شہادت کے بعد کم از کم تین یاجار دن تدفین مؤخر کی گئی جبکه بیربات کوئی صاحب عقل وخرد بقائمی ہوش وحواس نہیں کہ سکتا۔ ایسے ہی ذوالج کی آخری تاریخ یوم شہادت ہونے پر اجماع اور اتفاق کا دعویٰ بھی

ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ کثیرائمہ کرام کا موقف اس کےخلاف ہے نیز 23 یا 24 ذوالج کو آپ کے زخمی کیے جانے والی روایت بھی درست نہیں ہے ایسے ہی بعض دوسرے اقوال

مخضراً بیر کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم ملافظ کے بوم شہادت کے بارے میں حقائق وشواہد کی روشنی میں صرف دوقول :نمبر 1: کیم محرم الحرام ،نمبر 2 ذوالج کی آخری تاریخ ایے ہیں جن میں سے ہرایک کے قائلین بکثرت ائمہ کرام ہیں لہذا ان میں ہے ایک کی ترجیح ثابت کرنے کی ضرورت ہے باقی اقوال حقائق مشہورہ کے سراسر خلاف ہیں جیسا کہان شاءالله تعالى عنقريب دلائل سے داضح ہوجائے گا۔

وبألله التوفيق اللهم اهسنا الصراط المستقيم واللهم ارنا الحقحقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اکابرائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی ایک جماعت کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم رائی کا یوم شہادت کیم محرم ہی قول رائج ہے:

ال حقیقت کوجانے کے لیے چند حقائق پیش نظر رکھنالا زم اور ضروری ہے۔

نمبر 1: جمہور ائمہ کرام اور محققین مؤرخین کی تحقیق ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رائی ہو کے دوران زخمی کیے سیدنا فاروق اعظم رائی کتب تواریخ اور سیر ہی سے نہیں بلکہ کتب احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جبکہ بعض کا قول ہے ہے کہ بدھ کے دن 27 ذوالج تھی جب بیحادثہ پیش آیا۔

نمبر2: کتب احادیث وتواریخ وسیر میں تصریح ہے کہ زخمی کیے جانے کے بعد تین راتیں آپ زندہ رہے۔

نمبر 3: زخی حالت میں مسجد نبوی شریف سے گھر منتقلی کے بعد خلافت اور دیگر اہم اُمور کے بارے میں آپ نے وصیتیں اور ارشادات فرمادیئے تھے۔ کتب احادیث وتواری ٔ وسیر میں اس کی تصریحات ہیں۔

نمبر4: 24 هے مجم الحرام کوآپ کی تدفین ہونے پرجمہورائمہ کرام ومؤرخین حضرات کا اجماع اور اتفاق ہے۔ رہا میہ امر کہ کیم محرم کو دن کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف حضرات کا اجماع اور اتفاق ہے۔ رہا میہ امر کہ کیم محرم کو دن کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف (کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوالحج تھی یا ۲۷) کے تناظر میں واضح ہے۔ جن علاء اعلام کی تحقیق میں ہے کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوالحج تھی انہوں نے کہا: اتوار کے دن کیم محرم تھی اس لیے کا قول میہ ہے کہ کہ بدھ کے دن کم محرم تھی اس لیے کہ ذوالحج ۲۹ دن کا تھا (میرکلام صرف اقوال معتبرہ میں ہیں)

نمبر 5: حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی تاریخ شهادت کے بارے

ایرامو من میں اس میں سے صرف دوقول ایسے ہیں جن کا حقائق مزکورہ کے میں اگر چہمتعدداقوال ہیں لیکن ان میں سے صرف دوقول ایسے ہیں جن کا حقائق مزکورہ کے میں اگر چہمتعدداقوال ہیں لیکن ان میں اس کے کا سبتہ ہر ساتھ ساتھ تناسب ہے(۱) میم محرم الحرام (۲) ذوالح کی آخری تاریخ

سا تھ مناسب ہے۔ ان میں سے ہرایک کے بارے میں ائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی تصریحات ہیں۔اور ان ، س سے ، رہے۔ بعض لوگوں کا بیکہنا کہ مجم م میم مشہادت ہونے کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے سراسر غلط بیانی اور ہر ر بن ملی خیان<sup>ے</sup> ہے۔

نہر 6: حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی تدفین کے بارے میں کم محرم كے ساتھ وقت كى تعيين كے حوالے سے بكثرت ائمہ كرام ومؤرخين حضرات نے يرتفرن بھی فقل کی ہے کہ میم محرم کی صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین کی گئی۔

حقائق مذكوره يردلاكل كاروش بيان:

نبر1: حضرت امام احمد بن حنبل طالقة متوفى 41 كره نے سند سيح كريماته حضرت معدان بن الى طلحه يعمرى الشيئاسي روايت كيا ہے:

قال: فخطب الناس يوم الجمعة واصيب يوم الاربعاء.

(مندامام احد204/1)

ترجمه: معدان بن الى طلحه والني فرمايا:

پس حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم الليُّؤنة نے بروز جمعہ لوگوں کوخطبہ ارشاد فرمایا اور بدھ کے دن آپ زخمی کیے گئے

فائده عظیمه:

ال خطبه میں سیدنا فاروق اعظم طالن نے برسر منبر نبوی اپنی شہادت کا وقت قریب آنے کی وضاحت فرمائی ہے اور اپنے خواب کا ذکر فرما یا : کہسرخ مرغ نے مجھے دومرتبہ چونگا ماری ہے اور یہ خواب میں نے حضرت اساء بنت عمیس زوجہ سیدنا ابو بکر صدیق رفی کو بیان کیا تو انہوں نے کہا: ''یقتلك رجل من العجم ''آپ کوایک عجمی مردشہید کرے گا۔

پھر فرمایا: لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کردوں اور بیشک اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں خلیفہ مقرر کردوں اور بیشک اللہ تعالی اللہ تعالی میں خلیفہ مقرر کردوں اور بیشک اللہ تعالی اللہ تعالی میں کو مبعوث اینے دین کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس خلافت کوجس کے ساتھ اپنے نبی مؤلیل کی کومبعوث فرمایا ہے۔

وان يعجل بى امر فأن الشورى فى هؤلاء الستة الذين مأت نبى الله مَالِيَّا الله مَالِيَّةُ وهو عنهمراض في بايعتمر منهم فأسمعواله واطيعوا، الحديث الله مَالِيَّةُ وهو عنهمراض في بايعتمر منهم فأسمعواله واطيعوا، الحديث الله مَالِيَّةُ وهو عنهمراض المناه منهم المناهم المناه

ترجمہ: اوراگرمیرے ساتھ جلدی کوئی حادثہ پیش آجائے توشوری ان چھ صحابہ کرام میں ہے جن کی پی خطمت ہے کہ حضور نبی کریم ملا ٹیکٹ ان سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے تو ان میں سے تم جس کی بیعت کرواس کا امر سنواور اس کی اطاعت کرو۔

بحد اللہ تعالیٰ اس حدیث سی سے ثابت ہوا کہ امرِ خلافت کے بارے میں آپ نے صرف زخمی کیے جانے کے بعد ہی ارشادات نہیں فرمائے بلکہ اس سے چندروز قبل خطبہً جمعہ میں بھی وضاحت فرمائے ہے۔

نمبر 2: حضرت امام المحدثين ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى الله متوفى 256 هـ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمرو بن میمون اللہ اسے روایت کیا ہے۔

قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه (الى ان قال) غذاة اصيب (الى ان قال) فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلنى او اكلنى الكلب حين طعنه، الحديث الكلب حين طعنه، الحديث.

ترجمه: حضرت عمروبن ميمون رفائق نے فرما يا: میں نے حضرت عمر بن الخطاب دلاتھ کو دیکھا (تا) اس مبح جب آپ زخی کے گر

(نا) آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تو میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: مجھے کتے نے تا ر ہا) ہے۔ کردیاہے یافر مایا: مجھے کتے نے کھالیاہے۔جس وقت کہاس (فیروز نامی شق) نے آپ اُنجر

راقم الحروف کہتا ہے تیج البخاری کی اس طویل حدیث میں خلافت اور دیگر ضروری اُمورے بارے میں آپ کے ارشادات کامفصل بیان ہے۔

حضرت امام بدرالدین محمود بن احمد عینی را النظامتوفی 855 صف حدیث مذکور کے تحت فرمايا:

هناهالقصة كأنت في اربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (عمدة القارى شرح صحيح البخاري 16/210)

ترجمه: بيةصه معرض وجود مين آيا جبكس<u>23 بيره</u> فه والحجه كى چارراتين باقى تحين (يين 26 زوالحقی)

نمبر 3: امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بورى في حضرت معدان بن الي طلحه يعمري سے روايت كياہے:

قال:اصيب عمر طلفي يوم الاربعاء لاربعليال بقين من ذي الحجة (المعدرك 98/3)

ترجمه: حفرت معدان بن الي طلحه في كها: حضرت عمر اللظ بدھ کے دن زخمی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی چار راتیں باقی تھیں ( ذوالج کی 26 تاریخ تھی) نمبر4: حضرت امام حسين بن محمر قدس سره العزيز رقمطراز بين:

وقال سعدين ابى وقاص طعن عمريوم الاربعاء لاربعليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين من الهجرة، كذا فى التذنيب و دفن يوم الاحد صبيحة هلال المحرم وقيل لثلاث بقين منه (تاريخ الخيس 250/2)

ترجمه: خُصرت سعد بن ابي وقاص الله في فرمايا:

حضرت عمر رہائی بدھ کے دن زخمی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی چاررا تیں باقی تھیں 23ھے تذخیب میں اسی طرح (لکھا) ہے اور اتوار کے دن کیم محرم کی صبح آپ وفن کیے گئے۔اور کہا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رہائی زخمی کیے گئے جبکہ ذوالح کی تین را تیں باتی تھیں۔

نمبر 5: امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشابوري نے اپن سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر دال است روايت كيا ہے۔

قال:عاش عمر ثلاثابعدان طعن ثمر مات فغسل و كفن. (المتدرك 98/3)

ترجمہ: آپ نے فرمایا: حضرت عمر فاروق اعظم طالٹی زخی کیے جانے کے بعد تین را تیں زندہ رہے پھروفات یا کی پس عسل اور کفن دیئے گئے۔

نمبر6: حضرت امام محمد بن سعد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی متوفی 230ھ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بوتے حضرت امام اساعیل بن محمد رحمہ اللہ تعالی متوفی 134ھ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا:

طعن عمر بن الخطاب يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة

سنة ثلاث و عشرين و دفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة اربع و عشرين و (طبقات كرئ 278/3)

سرت حضرت سعد بن ابی وقاص دانشو والی روایت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں بھی تصرت سعد بن ابی وقاص دانشو والی روایت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں بھی تصرت بھی تصرت ہے کہ محرم کے چاندگی صبح لینن کیم محرم کی صبح اتوار کے دن محرم کے جاندگی صبح لینن کیم محرم کی صبح اتوار کے دن محرم کے خاندگی میں حضرت فاروق اعظم دانشو کی تدفین ہوئی۔

نمبر7: امام ابوزید عمر بن شبه نمیری رحمه الله تعالی متوفی 262 هے کی تصنیف لطیف: تاریخ المدینة المنورة (944/3-943) میں بعینه یہی عبارت ہے جوطبقات کبری سے قال کی گئی ہے۔

نمبر8: حضرت امام مفسر ومحدث ومؤرخ ابوجعفر محمد بن جرير طبرى قدس سره العزيز متوفى 310 هدى تصنيف: (تاريخ الطبر ي 193/3) ميں بھي طبقات كبرى والى عبارت بعينه كمتوب ہے۔

نمبر 9: حفرت امام مؤرخ ابوالحن على بن محمد جزرى قدس سره العزيز متوفى في معرفة المحابة 166/3) (اسدالغابة في معرفة المحابة 166/3)

میں طبقات کبری والی عبارت بعینہ ہے۔

نمبر: 10: محدث ومؤرخ علامه ابوالفد اء اساعیل بن کثیر متوفی 774 هی شهرهٔ آفاق تصنیف: (البدایة والنهایة 269/7) میں بھی بعینه بیعبارت ہے۔

منيف. رامبداية وانهها بيه معلمه الله من ابوعبدالله محمد بن عبدالله صاحب مشكوة رحمه نمبر 11: حضرت امام ولى الدين ابوعبدالله محمد بن عبدالله صاحب مشكوة رحمه

مبر ۱۱؛ حفرت الم ول الدين البراسدة و الاربعاء الله تعالى في المالينة يوم الاربعاء الله تعالى في المحرم الاحداث المجة سنة ثلث و عشرين و دفن يوم الاحداث المحرم

سنة اربع وعشرين (الأكمال في اساء الرجال ص 602)

ترجمه: امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم الله کو حضرت مغیره بن شعبه الله کام الولوکو ه نے مدینه منوره میں بدھ کے دن خبر مارکرزخی کردیا جبکہ 23 ہے دوالحجہ کی الله الولوکو ه نے مدینه منوره میں بدھ کے دن خبر مارکرزخی کردیا جبکہ 23 ہے دوالحجہ کی الله پاتی رہتی تھیں ۔اوراتوار کے دن مجرم 24 ہے دہوتہ فین پراجماع ہے:

بعض ائمہ کرام کی تصریح کہ کیم محرم 24 ہے دہوتہ فین پراجماع ہے:

منبر 1: حضرت امام زین الدین ابوالفضل عبدالرجیم بن حسین عراقی قدس سرہ العزیز متونی 806 ھے نے فرمایا:

واتفقواعلى انهدفن مستهل المحرم سنة اربع وعشرين:

(شرح التبصرة والتذكرة 303/2)

ترجمہ: اور ائمہ کرام وعلاء اعلام نے اس پر اتفاق کیاہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم ملائل کیا مجرم 24 مرکوون کیے گئے۔

فاكره:

حفرت امام رین الدین عراقی خالفا کابر ائمہ کرام کے استاذ ہیں حفرت شیخ الاسلام امام بدرالدین عینی اور حفرت شیخ الاسلام امام ابن حجرعسقلانی رحمها الله تعالی نے صحیح البخاری اول تا آخر حفرت امام زین الدین عراقی قدس سرہ العزیز سے پڑھی ہے اور عمدة القاری وفتح الباری حفرت عراقی رحمہ الله تعالی کے فیوض وبرکات کی مظہر ہیں۔

نمبر2: حضرت امام زين الدين محمد عبدالرحيم بن ابي بكر عيني قدس سره العزيز متوفى 893ه در قبطراز بين:

واتفقواعلى انهدفن في مستهل المحرم سنة اربع وعشرين.

#### (شرح الفية العراقي ص 365) ترجمه گزرچکا ہے۔

تنبيه

ان اکابرائمہ کی عبارت میں اجماع اور اتفاق سے مراد جمہور کا اجماع اور اتفاق

-4

### نتیجه کلام اور میم محرم یوم شهادت مونے کا اثبات:

ا: جمد الله تعالى جب كتب احاديث وتواريخ وسيرس بي حقيقت ثابت ب

کہ حضرت سیدنافاروق اعظم ڈاٹٹو، 23 ہے بروز بدھ نماز فجر کے دوران زخی کیے گئے جبکہ ذوالحج کی چاررا تیں باقی تھیں لینی ذوالحج کی 26 تاریخ تھی۔اور کثیرائمہ کرام نے بی تصری بھی نقل کی ہے کہ کیم محرم الحرام اتوار کی صبح آپ کی تدفین ہوئی۔ تواس سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ذوالحج کا چاند 29 دن کا تھا تھی تو اتوار کیم محرم بنتی ہے۔ اور جو چار را تیں باقی ہونے کا ذکر ہے تواس سے تاریخ کا بیان مقصود ہے لینی 26 ذوالحج۔

ب: اور کتب احادیث وتواریخ وسیر میں بیجی تصریح ہے کہ سیدنا فاروق

ج: اور کتب احادیث و تواری و سیرے بیہ تقیقت بھی ثابت ہے کہ آپ کو مسجد سے گھر لائے جانے کے بعد آپ نے خلافت اور دوسرے ضروری معاملات کے بارے میں ارشادات اور وسیتیں فرمادی تھیں حتی کہ تھے ابنخاری میں بھی اس کا مفصل بیان ہے بارے میں ارشادات اور وسیتیں فرمادی تھیں حتی کہ تھے ابنخاری میں بھی اس کا مفصل بیان ہے بار نے میں ان حقائق سے ہر ذی شعور انسان بخو بی سمجھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سید ناعمر ان حقائق سے ہر ذی شعور انسان بخو بی سمجھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سید ناعمر

بن الخطاب فاروق اعظم ملافظ کی شہادت ہوجانے کے بعد آپ کی تدفین میں تاخیر کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ کیونکہ ایک تو زخموں کی شدت اور شکینی اور پھران پرتین راتیں گزر چکی تھیں اور آپ نے خلافت اور دوسرے اہم معاملات کے بارے میں پوری تسلی سے اپنے ارشادات اور وصیتیں بھی پہلے ہی دن کے شروع میں فرمادی تھیں۔

اور شرعی طور پر بھی تدفین میں جلدی کرنے کا تھم ہے۔اور حضرات صحابہ کرام ملیہم الرضوان کا بلاوجہ اس میں تاخیر کرنا متصور ہی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کثیر ائمہ کرام اور مؤرخین حضرات نے میم محرم الحرام اتوار کی ضبح آپ کی تدفین ہونے کی تصریح بھی نقل کی ہے۔

توان حقائق سے واضح ہے کہ سیدنا فاروق اعظم دلائٹ کی شہادت اگر ذوالج کی آخری تاریخ میں ہوتی تو آپ کی تدفین کیم محرم اتوار کی مین تک مؤخر نہ کی جاتی کیونکہ آپ کی تدفین میں تاخیر کا کوئی عذر نہیں تھا۔ پس آپ کی شہادت محرم الحرام کی چاندرات اتوار کی شب میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی میں لائی گئی۔ واللہ تعالی اعلم

سیدنا فاروق اعظم طالعی کا یوم شہادت مکم محرم ہونے پرتصریحات ا کابر: نمالہ عظیمہ میں مفرد میں خدونہ میں دیوہ میں جدونے میں در مطاب قریب

نمبر1: عظیم محدث ومفسر ومؤرخ حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری قدس سره العزیز متوفی 310 هے نے فرمایا:

قال ابو جعفر: وقل قيل ان وفاته كانت في غرة المحرم سنة اربع و عشرين ـ

#### ذكرمن قال ذلك:

حداثنى الخارث قال، حداثنا مجهد بن سعد (الى ان قال) حداثنى ابوبكر بن اسماعيل بن معهد بن سعد عن ابيه قال: طعن عمر رضى الله تعالى عنه يوم الاربعاء لاربعليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين و دفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة اربع و عشرين (تاريخ الطبر ك 193/4)

ترجمہ: ابوجعفر (حضرت امام محد بن جریر طبری رحمه اللہ تعالی ) نے کہا:
اور ضرور کہا گیا ہے کہ بیشک حضرت فاروق اعظم رفائٹ کی وفات (شہادت)
اور ضرور کہا گیا ہے کہ بیشک حضرت فاروق اعظم رفائٹ کی وفات (شہادت)

24 ھے کم محرم چاندرات کو ہوئی ہے۔ (پھرامام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے اس موقف کے قائلین کاذکر کرتے ہوئے امام محمد بن سعد صاحب طبقات کبری سے روایت کیا کہ) امام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رفائٹ نے فرمایا:

حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم التائيُّة بدھ كے دن خنجر كے ساتھ زخى كيے گئے جبہ 23 ہجرى كے ذوالحجہ كى چارراتيں باقى خيس اور 24 مرھ كيم محرم كى منح اتوار كے دن آپ فن كيے گئے۔ آپ دن كيے گئے۔

علامه ابن منظور افريقي مصري رقمطراز بين:

غرة كلشىء: اوّله (الى ان قال) وغرة الشهر: ليلة استهلال القبر - غرة كلشىء: اوّله (الى ان العرب 15/5)

حضرت امام شیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی قدس سرہ العزیز نے حضرت امام اساعیل بن محمد قدس سرہ العزیز جو حضرت سید ناسعد بن ابی وقاص دلاتی کی بیت بین ، کا تعارف تحریر کرتے ہوئے اُن کے شاگر دوں میں حضرت امام مالک رحمہ الله تعالیٰ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور حضرت یجی بن معین رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا:

وہ اہل مدینہ کے تابعین اور محدثین سے ہیں نیز فرمایا: ثقد اور جحت ہیں۔اور دیگر اللہ کرام نے بھی ان کی توثیق ہی ہے ان پر جرح کا ایک کلم بھی کسی امام نے نہیں کہا۔ الممہ کرام نے بھی ان کی توثیق ہی کی ہے ان پر جرح کا ایک کلم بھی کسی امام نے نہیں کہا۔ اختصار کے پیش نظر فقیر راقم الحروف نے عربی عبارت نقل نہیں گی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: (تہذیب التہذیب التہذیب 287/1)

#### تنبير:

بیان کی تصریح و توشق اور تقدیق ہوئی ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ملائٹ کی تاریخ بیان کی تصریح سے نہ صرف فقیر کے بیان کی تصویب و توشیق اور تقدیق ہوئی ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ملائٹ کی تاریخ شہادت کے بارے میں ان امکہ کرام کے موقف کی وضاحت بھی ہوگئ جنہوں نے کیم محرم کی صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین ہونا بیان کیا ہے یا اس بیان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

حضرت امام طبری رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق وہ تمام حضرات غرہ محرم میں آپ کی شہادت ہونے کے قائل ہیں۔ لہذا بیصرف ایک تصریح نہیں ہے بلکہ در حقیقت تصریحات کثیرہ کا مجموعہ ہے۔ وہللہ الحمد فی الا ولی والا خرق۔

نمبر 2: حضرت امام حسين بن محمد رحمه الله تعالى رقمطراز بين:

وقيل انه وفأته كأنت غرة المحرم من سنة اربع وعشرين كمامر - (تاريخ الخيس 250/2)

ترجمه، امام طبری رحمه الله تعالی کی عبارت کے تحت گزرچکا ہے ضروری وضاحت:

گزشتہ صفحات میں گزر چکاہے کہ جمہورائمہ کرام کی تحقیق بیہ ہے کہ بدھ کے دن جب حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹ پر جملہ کیا گیا تو ذوالحج کی چاررا تیں باتی تھیں یعنی 26 ذوالحج تھی۔ جبکہ بعض ائمہ کا موقف بیہ ہے کہ جملہ تو بدھ کے دن ہی ہوا تھا البتہ ذوالحج کی تین را تیں باتی تھیں یعنی 27 ذوالحج تھی۔ اور اس بات میں انہوں نے جمہور سے اتفاق کیا ہے کہ جملہ کے بعد آپ پر تین را تیں گزریں چوتھی رات نہیں گزری کہ آپ کی شہادت ہوگئ اور ذوالحج کا چاند 29 دن کا تھا۔ اس لیے ان حضرات کی تحقیق ہے ہے کیم محرم بروز ہفتہ حضرت فاروق کا چاند 29 دن کا تھا۔ اس لیے ان حضرات کی تحقیق ہے ہے کیم محرم بروز ہفتہ حضرت فاروق

اعظم رالله كي شهادت هو كي -

ں ہوئے راقم الحروف کہتا ہے بدھ کے دن 26 ذوالج ہونے کی وجہ سے اتوار کا دن کیم مرم قا اراما اور چاندرات آپ کی شہادت ہوئی یابدھ کے روز 27 ذوالج ہونے کی وجہسے ہفتہ کادن کم مجرم تھااور ہفتہ کے دن میں آپ کی شہادت ہوئی۔ بہرحال مکیم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم والني كا يوم شهادت مونا تو برقرار بى رہا -اس ليے كيم محرم بروز مفته شهادت كى تصريحات اور

حواله جات بھی ملاحظہ کریں:

نمبر 3: حضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالى متوفى 80,6 ھے نے فرمایا:

وقال الفلاس: انه مات يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين (شرح التبصر ة والتذكرة 303/2)

ترجمه: اور (حضرت امام ابوحفص عمرو بن على ) الفلاس رحمه الله تعالى عنه (متوفی ۲۴۹هه) نے فرمایا بیشک حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندسنه ۲۴ ججری کیم محرم مفتہ کے دن شہید ہوئے۔

نمبر4: حضرت امام سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى متوفى 474ه رقمطراز بین:

عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يوم الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة و مات بعد ذلك بثلاث يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين (التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 935/3)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم طالفیز (تا) بدھ کے دن زخی کیے گئے جبکہ ذوالح کی تین را تیں باتی تھیں اور اس کے بعد تین را تیں گزرنے کے بعد میم محرم

بروز ہفتہ سنہ <sup>24 ہج</sup>ری کوآپ کی شہادت ہوئی۔ ضروری توضیح:

مذکورہ دونوں تصریحات میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیم محرم کے دن میں ہوئی ہے ان عبارات میں غرۃ المحرم بمعنی چاند رات ہونا، ناممکن ہے بالخصوص امام سلیمان الباجی رحمہ اللہ تعالی کی عبارت میں تصریح ہے کہ بدھ کے دن آپ زخمی بالخصوص امام سلیمان الباجی رحمہ اللہ تعالی کی عبارت میں تصریح ہے کہ بدھ کے دن آپ گئے جبکہ ذوالحجہ کی تین راتیں باقی تھیں یعنی ۲۷ ذوالحجہ تھی اور مزید تین راتیں گزرنے کے بعد آپ کی شہادت ہونے کی بھی تصریح ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ ہفتہ کے دن کیم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔

ان تصریحات سے خوب واضح ہے کہ ذوائج کا چاند انتیں دن کا تھا تبھی تو بدھ کا دن کے ۲ ذوائج اور ہفتہ کیم محرم بنا ہے۔ اور ذوائج کی تین را تیں باقی ہونے کا جوذ کر ہے اس سے ذوائج کی تاریخ کی تعین مقصود ہے یعن کے ۲ ذوائج تھی۔ زخی کے جانے کے بعد آپ پر جو تین را تیں اور یک محرم کی رات ہے۔ پھر کیم محرم جو تین را تیں گزری ہیں وہ ۲۸ اور ۶۹ ذوائج کی را تیں اور یک محرم کی رات ہے۔ پھر کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادت ہوگئی، یعن محرم کے چاند کی ایک رات گزر چکی تھی اور کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادت ہوئی۔ نہ یہ کہ تدفین کے دوران محرم کا چاند نظر آگیا تھا۔ ولله الحمد من میں آپ کی شہادت ہوئی۔ نہ یہ کہ تدفین کے دوران محرم کا چاند نظر آگیا تھا۔ ولله الحمد منونی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ نہ یہ کہ تدفین الدین ابو محمد عبد الرحیم بن ابی بحر عین رحمہ اللہ تعالی متونی قرحم اللہ تعالی

وقيل:مات يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين. (شرح الفية العراقي في علوم الحديث ص 365)

ترجمه،قریب ہی گزرچکاہے۔

اور"قیل" یعنی ماضی مجہول کاصیغہ ہمیشہ قول ضعیف نقل کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتااس حوالہ سے معروضات آئندہ صفحات میں ان شاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائیں گی۔ ضرور کی تندیہ:

حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم را النواست کیم مرم الحرام ہونے پر اس تحریر میں بفضلہ تعالی گیارہ حوالہ جات پیش کیے جانچے ہیں۔ پانچ تصریحات ابھی گزری ہیں اور چھ حوالہ جات سابقہ جن میں کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن تدفین کی تصریح الحرام کی صبح اللہ تعالی نے کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن تدفین کی تحری اللہ تعالی نے کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن تدفین کے واکم میں موقف کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے نزویک بلاشک وشبہ حضرت فاروق اعظم میں کی شہادت کیم محرم کو موئی ہے۔ و ملا الحدی میں موسوئی ہے۔ و ملا الحدیث میں موسوئی ہے۔ و ملا الحدیث میں موسوئی ہے۔ و ملا الحدیث موسوئی ہے۔ و میں موسوئی ہے۔ و موسوئی ہے۔ و میں موسوئی ہے۔ و میں موسوئی ہے۔ و میں موسوئی ہے۔ و موسوئی ہے۔ و میں م

26 يا 27 ذوالح كوشهادت سيدنا فاروق اعظم والفي كي حقيقت:

جن بعض ائمہ کرام نے کہاہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم الگاٹظ کی شہادت 26 یا 26 الجے کوہوئی ہے، ان کے نزدیک اس عبارت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے بلکہ 26 یا 27 دوران خبر سے زخمی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ یا محال کے دوران خبر سے زخمی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ ائمہ اعلام نے تصریح فرمائی ہے، ملاحظہ کریں:

نمبر1: حضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرجيم بن حسين عراقي راي المؤمنة متوفى 806هـ نفر مايا:

وقول البزى والنهبى: قتل لاربع اوثلاث بقين من ذى الحجة فأرادا بنلك لما طعنه ابولؤلؤة، فأنه طعنه يوم الاربعاء عند صلوة الصبح لاربع و قيل: لثلاث بقين منه (شرح التبصرة والتذكرة 303/2) ترجمہ: اورامام مزی اورامام ذہبی کا قول: کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ شہید کیے جبکہ ذوالحجہ کی چاریا تین راتیں باقی تھیں۔ (یعنی 26یا 27 ذوالحج تھی) پس ان دونوں حضرات نے اس کے ساتھ ارادہ کیا ہے، جبکہ ابولؤ کؤہ شقی نے آپ کو خبر کے ساتھ ذخمی کیا۔ اس لیے کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم راٹائٹ کو بدھ کے دن نمازِ فجر کے وقت خبخر کے ساتھ ذخمی کیا تھا جبکہ ذوالحج کی چارراتیں باتی تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالحج کی تین راتیں باتی تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالحج کی تین راتیں باتی تھیں۔

نمبر 2: حضرت امام ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمه الله تعالی متوفی 902 بجری نے فرمایا:

واما قول البزى و تبعه الذهبى: انه قتل لاربع او ثلاث بقين من ذى الحجة فأرادا بذلك حين طعن ابى لؤلؤ ةله، فأنه كأن عند صلاة الصبح من يوم الاربعاء لاربع، وقيل: لثلاث بقين منه.

(فتح المغیف بشرح الفیۃ الحدیث للعر اق 221/4) ترجمہ: امام مزی کا قول اور امام ذہبی نے (بھی) ان کی پیروی کی ہے ( لیعنی وہی بات کہی ہے) بقیہ ترجمہ تقریباً وہی ہے جو حضرت امام عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا

## ازاليَشبهات

شبخبر1: کیم محرم سیدنا فاروق اعظم طالع کا یوم شهادت ہونا،" قبیل" شبخبر1: کیم محرم سیدنا فاروق اعظم طالع کے شہادت ہونا،" قبیل" کے ساتھ نقل کیا گیا ہے جو کسی قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ لہذار قول ضعیف ہے۔

ے بات ہے۔ اہذا یہ واضعیف ہے۔ جواب نمبر 1: یہ بات ہی غلط ہے کہ سیدنا فاروق اعظم ڈلائٹ کا یوم شہادت کم محرم ہوناصرف''قیل'' کے ساتھ قل کیا گیا ہے ، ملاحظہ کریں: نمبر 1: حضرت امام زین الدین عراقی ڈلائٹ نے لکھا:

وقال الفلاس: انه مات يوم السبت غرق البحر مسنة اربع وعشرين (شرح التهمرة والتذكرة 303/2) ترجم الزرجاب.

اور حضرت امام ابوحف عمروبن على بصرى فلاس رحمه الله تعالى متوفى 249 هظيم الثان نقاد، حافظ الحديث اورائمه سنة كے استاذ ہيں۔ ملاحظه كريں:

(سيراعلام النبلاء 472 ت 470/11)

نمبر2: حضرت امام ابوالوليد سليمان بن خلف رحمه الله تعالى متوفى 474ه في 474ه في 474ه في 474ه في التعديل والتجريح لمن خوج له البخارى في الجامع الصحيح (التعديل والتجريح لمن خوج له البخارى في الجامع الصحيح و 935/3) مين يم شهادت بون كي تصريحات مين الناكا يوم شهادت بون كي تصريحات مين الناكا اصل عبارت بحي گزر چكي ہے۔

 جبکہ کیم محرم کی صبح اتوار کے دن تدفین حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ کے پوتے حضرت اساعیل بن محمد رحمہ اللہ تعالی متوفی 134 ھے مروی ہے جو جلیل القدر تا بعی اور مدینہ منورہ کے محدثین سے ہیں، ملاحظہ کریں: تہذیب التہذیب 1742-286

اوراسے امام محمد بن سعدر حمد الله تعالى نے طبقات كبرى ميں اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے نہ كہ قيل كے ساتھ قال كيا ہے۔

نمبر4: امام محمد بن جریر طبری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ الطبری میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ساتھ روایت کیا ہے۔

نمبر5: امام ابن اثیررحمه الله تعالی نے بھی اسد الغابة میں سند کے حوالہ سے قل کیا ہے۔

نمبر6: امام ابوزید عمر بن شبنمیری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ المدینة المنورہ میں سند کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

نمبر7: علامه ابن كثير دمشقى نے بھى البداية والنهاية ميں سند کے حوالہ سے قل كيا ہے۔

نمبر8: اور تاریخ الخمیس میں امام حسین بن محدر حمد اللہ تعالی نے بھی قیل کے ساتھ فقان ہیں کیا۔ ساتھ فقان ہیں کیا۔

جواب نمبر 2: اگر بالفرض بی تول صرف "قیل" کے ساتھ ہی منقول ہوتا تو پھر بھی اس کا ضعیف ہونالازم نہیں ہے کیونکہ بید دعویٰ کہ "قیل" ہمیشہ قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے سراسر باطل اور مردود ہے۔

اس حادثہ کو دیکھیں کہ 6 و والحج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رہائے پر حملہ کیا جانا

امرالمؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الاعظم فالتوسك يوم شهادت كالتحييق بیرار سالیہ اللہ تعالیٰ نے الکال نے جبکہ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الکال فی ب اقوال میں سے قوی اور راج قول ہے جبکہ علامہ ابن ا الاری میں اے تھیل " کے ساتھ الل کیا ہے۔ ملاحظہ کریں:

وقيل:طعن يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة. (الكال في الأريخ 1<sub>9/24)</sub>

توكيا ابن اثيرر حمد الله تعالى كاسے "قيل" كے ساتھ فقل كرنے كى وجہ سے ي

قول ضعيف بن كيا؟ لاحول ولا قوة الابالله

اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ سی قول کا قوی یاضعیف ہوتا اس کے دلائل کی قوت یاضعف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب ایک قول کے دلائل قوی ہول تواہ ضعف قراردینااہل علم کے نزدیک ہرگز جائز نہیں ہے۔

اور بفضلہ تعالیٰ حقائق وشواہد کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جب اس قول کا قوی اور دائح ہونا ثابت ہوچکا ہے توبالفرض اگر صرف' قیل' کے ساتھ ہی منقول ہوتا تو پر کی

استقول ضعف قرارنيس دياجاسكا-ولله الحمل

جواب نمبر 3: محضرت امام ابن جرير طبري رحمه الله تعالى نے اسے باي الفاظفل كياب: قال ابوجعفر: وقد قيل أن وفاته كأنت في غرة المحرم سنة أربع و

عشرين (تاريخ الطبري 193/4) ترجمه: ابوجعفر(امام محدبن جريرطبري رحمه الله تعالى) نے كما:

اور ضرور کہا گیاہے کہ بیٹک حضرت فاروق اعظم ڈٹائٹ کی وفات (شہادت) کم محرم سنه 24 ہجری کو ہوئی \_ اس کے بعداس قول کے قائل اور ان کی دلیل کاذکر کیا ہے۔ مکمل عبارت گزشتہ صفیات میں گزر چی ہے اسے بغور پڑھلیں، کیااس میں اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہے؟ اللّٰه حداه دیا الصراط المستقیم۔

شبہ نمبر 2: حافظ ابن کثیر دشقی کا قول ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب فاردق اعظم ملائظ کی شہادت ذوالحبہ کے آخر میں ہوئی۔

جواب نمبر 1: راقم الحروف كا دعوى بنيس بكر كسى مؤرخ نے بھى ذوالح كى آخرى تاريخ ميں شہادت كا قول نبيں كيا بلكه فقير نے تواس بات كى ترديد كى ب كم ميم محرم شہادت سيدنا فاروق اعظم مل المؤ ہونے كاكوئى حوالہ نبيس ہے جو كم منكرين كا دعوى ہے۔

بفضلہ تعالی فقیر نے اس پر گیارہ حوالہ جات پیش کردیے ہیں۔ لہذاعلامہ ابن کثیر کا قول منکرین کے لیے ہر گزمفیز ہیں ہے۔

تنبيه

بعض لوگول نے"البدایة والنهایة" مترجم سے علامدابن کثیر کی عبارت کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

راقم الحروف كہتا ہے ال ترجمه كرنے والے صاحب كو بھى علامه ابن كثير كى عبارت كا سيح معنى ومفہوم بحونہيں آسكاجس كى وجہ سے اس نے ترجمه بى غلط لكھا ہے۔ توجس تحقیق كى بنيا د بى غلط ترجمہ ہے اس تحقیق كا غلط ہونالازى امرہے۔ ملاحظ كريں:

البدایة والنهایة کی عبارت: "لا دبع بقین من ذی الحجة "کاتر جمد کھا ہے۔ جبکہ ذی الحجہ کے چار دن باتی سے ۔ اور "و مات تلاث بعد ثلاث کا ترجمہ کھا ہے: اور تین دن کے بعد آپ وفات پاگئے۔فقیر راقم الحروف کہتا ہے ایسے ترجمہ پر

امرالمؤمنين سيدناعمر بن الخطاب الغاروق الأعظم المالية كي يوم شهادت كي تحقيق الله وانااليه راجعون "بي پرهناچاہي كيونكه مترجم نے اتى زحمت بھى گوارانبيل كى "انالله وانااليه داجعون "بي پرهناچا ہي كارانبيل كى الاستور کواں پر ہی غور کرلیں که 'اربع''اور' 'ثلاث'' کاممیز مذکر ہونا چاہیے یا مؤنث کواں پر ہی غور کرلیں کہ 'اربع''اور' ثلاث'' صیح ترجمہ یہ ہے کہ: چار راتیں باقی تھیں۔اور تین راتوں کے بعد آپ وفا<sub>ت</sub>

راقم الحروف كهتاب: چار راتيس باقى مونے كى صورت ميں دن صرف چار باقى نہیں تھے بلکہ پانچ دن باقی تھے۔اس لیے کہ ذوالحج کا چاند میں (30) دن کا فرض کرنے کی صورت میں بشمول 26 ذوالج کادن یعنی بدھ، تمیس ( 30) ذوالج کی شام تک پانچ دن بنتے ہیں۔البتہ راتیں چار باتی تھیں کیونکہ 26 ذوالج کی رات گزرچکی تھی اور دن باتی تھااس لیے کہ بدھ کے دن نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا گیا۔

اليے، ی ''مات اللظ بعد ثلاث '' یعن حملہ کے بعد تین را تیں گرری تھی کہ آپ ک شہادت ہوگئ چوتھی رات آپ پرنہیں گزری۔اس میں چارون گزرنے کی نفی نہیں کی صرف چوتی رات گزرنے کی نفی کی ہے۔جبکہ چوتھی رات شروع ہونے سے قبل چار دن مکمل ہو چکے تھے کیونکہ حملہ کے بعد پہلی رات سے قبل بھی ایک دن گزر چکا تھا یعنی بدھ کا دن۔جبکہ فی الواقع ذوالحج كاچاندانتيں (29) دن كا تھاجىيا كەڭزشتەسفىات مىں تفصيل گزرچكى ہے-علامه ابن کثیر نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کالٹیا کے

بوتے حضرت امام اساعیل بن محمد بن سعدر حمد الله تعالی کا قول بھی نقل کیا ہے، ملاحظہ کریں: قال: طعن عمر يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنةثلاث وعشرين ودفن يومر الاحداصباح هلال المحرم سنة اربع وعشرين (البداية والنهاية ٤/269)

يعنى عظيم تابعي اورمحدث حضرت امام اساعيل بن محمر بن سعد بن ابي وقاص الماشئة نے

فرمایا:

امیر المؤمنین حضرت سید ناعمر ڈاٹٹؤ بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخی کیے گئے جبکہ 23 ھے کے جبکہ 23 ھے کے جبکہ کا توار 23 ھے کے ذوالحجہ کی چاررا تیں باقی تھیں (لیعنی 26 ذوالجے تھی) اور 24 ھے تھے محرم کی تج اتوار کے دن دفن کیے گئے۔

راقم الحروف كهتاب:

حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری قدس سره العزیز متوفی 3 10 ھے اس قول کے قاتلین کی نسبت تصریح کی ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کا تاکین کی نسبت تصریح کی ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کا تاکین کی شہاوت بلاشک وشبہ کیم محرم چاندرات کو ہوئی ہے، جیسا کہ تاریخ طبری کی عبارت گزر چکی ہے۔

عاصلِ کلام یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر نے حضرت سعد بن ابی وقاص ر النظرے بوتے حضرت امام اساعیل رحمہ اللہ تعالی (جومدینہ منورہ کے تابعین اور محدثین سے ہیں) کا جوتول نقل کیا ہے وہ کیم محرم یوم شہادت ہونے پر بمنزلہ تصریح ہے۔وللہ الحمید

شبنمبر 3: علامه ابن کثیر نے قول مذکور نقل کرنے کے بعد درج ذیل

كلام بحى نقل كياب:

قال: فذكرت ذلك لعثمان الاخنسى فقال: ما اراك الاوهلت توفى عمر لاربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع لعثمان ليلة بقيت من ذى الحجة فأستقبل بخلافته المحرم سنة اربع وعشرين - (البداية والنهاية 269/7) فاستقبل بخلافته المحرم سنة اربع وعشرين نافسي سے ذكركيا تواس نے كها: ترجمه: راوى نے كها: ميں نے يول عثمان اختى سے ذكركيا تواس نے كها:

میرے خیال میں تو بھول گیا ہے۔ ذوالحجہ کی چاررا تیں باقی تھیں کہ حضرت عمر بڑا تھئے نے وفات میں اور ذوالحجہ کی ایک دات باقی تھی کہ حضرت عثمان بڑا تھئے کی بیعت کی گئی اور آپ نے 24 ہے گئی اور ذوالحجہ کی ایک دات باقی تھی کہ حضرت عثمان بڑا تھئے کا کہ حضرت فاروق اعظم طائنے کی کے مرم کا استقبال اپنی خلافت سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم طائنے کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی اور دفن آخری ہوم ذوالحجہ کو کیے گئے۔

شہادت 26 ذواعجدوہوں اوروں میں ایس اختی کا قول حقائق وشواہد کے خلاف ہونے کی وجہ جواب نمبر 1: عثمان اختی کا قول حقائق وشواہد کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ 26 ذوالحج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم ولائٹ پرتملہ ہونا کتب تواریخ وسیر تو در کنار کتب احادیث سے بھی ثابت ہے اور جملہ کے بعد تین راتیں زندہ رہنا خود سیدنا عبداللہ بن عمر ولی ہے کتب حدیث میں مروی ہے اور بکثرت کتب تاریخ میں بھی فدکور ہے اور بکم محرم کو تدفین ہونے پر بعض ائمہ کرام نے اجماع اور اتفاق نقل تاریخ میں بھی فدکور ہے اور بکم محرم کو تدفین ہونے پر بعض ائمہ کرام نے اجماع اور اتفاق نقل تاریخ میں بھی فدکور ہے اور بکم محرم کو تدفین ہونے پر بعض ائمہ کرام نے اجماع اور اتفاق نقل

کیاہے جیسا کہ تصریحات گزر چکی ہیں۔ توان حقائق کی موجودگی میں اس بات کو کیسے درست تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا

فاروق اعظم الله کی شہادت 26 ذوالحج کوہوگئ تھی۔ جواب نمبر 2: ''البدایۃ والنہایۃ'' میں حضرت عثمان ذوالنورین الله کی خلافت کے بیان سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علامہ ابن کثیر کے نزد یک عثمان اختسی کا

> قول مذکور ہرگز لائق اعتبار نہیں ہے، ملاحظہ کریں: علامہ ابن کثیر رقمطراز ہیں:

خلافة امير المؤمنين عثمان بن عفان المنافظ:

ثمراستهلت سنة اربع وعشرين من الهجرة النبوية: ففي اول يوم منها دفن امير المؤمنين عمر بن الخطاب الشيئة وذلك يوم الاحدى قول، وبعد ثلاثة ايام بويع إمير المؤمنين عمان عمان المؤمنين عمان المؤمنية والنهاية 280/7)

ترجمه: خلافت امير المؤمنين عثمان بن عفان اللهوا ... پر 24 هم شكار اموا ...

تواس کے پہلے دن میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رہ فی فی کیے گئے اور وہ ایک قول کے مطابق اتوارکا دن تھا جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت قول کے مطابق ہفتہ کا دن تھا جیسا کہ ائمہ کرام کی تصریحات گزر چکی ہیں )۔اور (حضرت فاروق اعظم رہائے کی تدفین سے ) تین دن کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان رہائے کی بیعت کی گئی۔

راقم الحروف كہتا ہے عبارت منقولہ بغور پڑھ ليں۔ نيز علامہ ابن كثير نے اس مقام پركوئى دوسراقول نقل نہيں كيا جس سے خوب واضح ہے كہ حافظ ابن كثير كے نزد يك عثان اخنسى كاقول باطل اور مردود ہے۔ تواس قول كوعلامہ ابن كثير كے حوالہ سے نقل كرنا اور ان كے نزد يك اس قول كي حضاحت نہ كرئا سراسردھا ندلى اور دھوكا دہى ہے۔

#### ضروري شبيه:

جن بعض ائمہ کرام نے 26 یا 27 ذوائج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم دائٹو کی شہادت ہونے کا قول کیا ہے ان کی مرادد مگرا کا برائمہ کرام نے واضح کردی ہے کہاس تاریخ کو آپ کا زخی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ گزشتہ صفحات پرائمہ کرام کے ارشادات گزر چکے ہیں۔

لیکن عثمان اخنسی کے قول سے میمراد ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ ظاہری معنی مراد ہے لہذا کی میں مال اور مردود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایسے اقوال نقل کرنا سیدنا فاروق اعظم رہائے کا یوم شہادت کی محرم ہونے کے منکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔

جواب3: عثان اخنسی کے قول کی بنیاد پر بید دعویٰ کرنا کہ سیرنا فاروق استان استان استان استان اللہ میں اللہ م میر ماروں اعظم دلائی کی شہادت 26 والحجہ کو ہوئی اور دفن ذوالحجہ کے آخری دن میں کیے گئے ،عجیب اس سام میں میں کیا تھا ہے گئے ،عجیب ا ہے اور ترفین کی ہے۔ حقیق ہے۔اس لیے کہ اگر شہادت 6 2 ذوالحجہ کوہو گئی تھی اور تدفین ذوالحجہ کے اخری دن میں ہوئی تھی۔ پھر تو ذوالحجہ کا چاند 29 دن کا ہونے کی صورت میں بشمول 26 کے چوتھے دن تک تدفین مؤخری گئی اور چاند 30دن کا ہونے کی صورت میں پانچویں دن تک تدفین مؤخر

کی گئی جبکہ تدفین کی تاخیر کا کوئی عذر بھی نہیں تھا۔اس سے تو ثابت ہوتا کہ بیٹخص کی دِماغی عارضه میں مبتلاہےاسے پچھام بیں کہ کیا کہدر ہا ہوں۔

راقم الحروف كهتا ب: الله تعالى سچى بات كو پسند فرما تا ہے۔عثان اخنسى نے ہرگز نہیں کہا کہ حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کی تدفین چوتھے یا پانچویں دن تک مؤخر کی گئ تھی جبکہ اس شخص نے یہی موقف پیش کیا ہے۔اور اس شخص کا بیموقف نہ صرف عثان اخنسی کے قول بلکہ اجماع مورخین کے بھی خلاف ہے۔اس لیے کہ بقول عثمان اخسی جب حضرت عثان ذوالنورين الليُّؤ كى بيعت كى كئ توايك رات ذوالحج كى باقى تقى \_

راقم الحروف كہتا ہے: لازمی امرہے كماس رات كے بعد والا دن بھی باقی تھا كيونكه اسلامی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے اور رات الکے دن کی شار ہوتی ہے۔ اب عثمان اخنس کے قول کا مطلب واضح ہے کہ ذوالح کے آخری دن سے پہلے دن میں حضرت عثان بن عفان اللط کی بیعت کی گئی آپ کی بیعت کے بعد، بیعت والے دن کا بقیہ حصہ اور مزید ایک رات اوردن ذوالج سے باقی تھا۔ جبکہ مخص مذکور نے کہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اللہٰ ذوالحجہ کے آخری دن میں دفن کیے گئے۔

ال سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین ٹاٹٹنا کی بیعت کے دوسرے

دن حضرت فاروق اعظم والنيئ كى تدفين ہوئى۔ حالانكه بينظريدا جماع مؤرضين كے خلاف ہے ممام خلاف ہے ممام خلاف كى تمام نے يہى لكھا ہے كه حضرت عثمان بن عفان والنيئ كى بيعت حضرت فاروق اعظم والنيئ كى تدفين كے بعد ہوئى۔

ال سے واضح ہوتا ہے کہ بیٹخص عقلِ سلیم کی نعمت سے محروم ہے اس لیے کہ اگر 26 ذوالحجہ کوشہادت ہوگئ تھی تو تدفین ذوالحجہ کے آخری دن تک مؤخر کرنے کا کونسا شرع جواز تھا؟ جبکہ حضرت فاروق اعظم رہا تھے تھے ہیں فلافت اور دوسرے اہم معاملات کے بارے میں وصیتیں اور ارشادات فرمادیئے تھے بلکہ خلافت کے بارے میں توحملہ ہونے ہے جہ میں وضاحت فرمادی تھی جیسا کہ مندامام احمد کی صحیح حدیث میں تصریح ہے۔

جب تدفین میں تاخیر کاکوئی عذر بی نہیں تھا تو چوتھے یا پانچویں دن تک امیر المؤمنین اور خلیفہ راشد کی تدفین مؤخر کرنے کا حضرات صحابہ کرام ملیہم الرضوان پر افتر اءاور بہتان باندھنا کوئی انسانیت کا مظاہرہ ہے؟ جو بات کوئی صاحب عقل وخرد بقائی ہوش وحواس کہنے کی جرائت بی نہیں کرسکتا اس کا افتر اءائمہ کرام پر باندھا ہے اور اس فعل کے ارتکاب کا بہتان حضرات صحابہ کرام ملیہم الرضوان پر باندھا ہے اور اس کا نام تحقیق جدیدر کھ دیا ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

شبہ نمبر 4: حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ الله تعالی نے تاریخ الله تعالی نے تاریخ الله عین فرمایا ہے، حضرت عمر راللہ 30 الحجہ 23 ہجری بروز چہارشنبہ (بدھ) شہید ہوئے اور یک شنبہ کے دن غرہ محرم (چاندرات) کوون کیے گئے۔

( تَارُّتُ الْحُلْفَاءِ رَجِهُ مُنْ مِن بِلُوي مِن 215)

جواب: راقم الحروف كهتا جه الي تحقيق بر الحول ولا قوة الإبالله "

هر و منا چاہي كيونكه سراسر حمافت اور جهالت پر بنی بات، جوكوئی بھی صاحبِ عقل وخرد

بقائی ہوش و حواس نہیں كہ سكتا يعنی شهادت كے بعد پانچویں دن تدفین ( كيونكه شهادت بدھ

كدن اور تدفین اتوار كدن) وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ العزیز پر تھوپ

دی ہے۔ اگر شمس بر بلوی نے یہی ترجمه كیا ہے توبیاس کی سنگین غلطی ہے۔ تا ہم اس مے خض

ذكور کی تحقیق كامعیار بھی واضح ہوا كه اگر كسی مترجم سے ترجمه كرنے میں سنگین غلطی ہوگئ تو وہ

اس شخص كنزديك على درجه کی تحقیق ہے۔ لاحول و لا قوة الا بالله۔

راقم الحروف كهتا ہے: حضرت امام جلال الدين رحمه الله تعالىٰ نے ايسا ہرگزنہيں فرما يا،ان كى اصل عبارت ملاحظه كريں:

اصيب عمر يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة و دفن يوم الاحلا مستهل المحرم الحرام . (تاريخ الخلفاء ص136)

ترجمہ: بدھ کے دن حضرت عمر اللظ پر حملہ کیا گیا جبکہ ذوالحجہ کی چار راتیں باتی تھیں (یعنی 26 ذوالحجھی) اوراتوار کے دن کیم محرم الحرام کوآپ دنن کیے گئے۔

راقم الحروف كہتا ہے حضرت امام سيوطي قدس سرہ العزيز نے يوم شہادت كا توذكر بى نہيں كيا۔ بلكہ آپ پر صرف جملہ ہونے اور آپ كے زخى كيے جانے اور آپ كى تدفين كى تاريخ كابيان كيا ہے۔

اس عبارت میں کم محرم کو تدفین کی تصریح کے جس کی روسے ذوالح کی آخری تاریخ یا کم محرم الحرام ہردومیں شہادت ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے بیر عبارت اپنے سیح معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی منکرین کے لیے ہرگز مفیز نہیں ہے۔اوراس مقام پر''اصیب''کا ترجمہ: ''شہید ہوئے'' کرناقطعی اور یقینی طور پرغلط ہے۔اس جگہ اصابت سے مراد: آپ پر حملہ کیا جانا اور آپ کا زخمی کیا جانا ہے، جبیبا کہ خادمین کتب پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے۔

راقم الحروف كہتا ہے: اس جان كا ہ سانحہ كے بيان ميں كتب حديث و تاريخ ميں استعال كيے گئے الفاظ سے ان كى مراد بيان كرنے ميں كافى لوگوں نے تھوكريں كھائى ہيں اگر اختصار کمحوظ نہ ہوتا تو راقم الحروف كچھا ليے كلمات اور الفاظ ضرور نقل كرتا۔ اللہ تعالی فہم سلیم عظا فرمائے آمین يارب العالمين

شبہ نمبر 5: حضرت امام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص دلائے متونی اسبہ نمبر 5: حضرت امام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص دلائے متونی کے 134 ہجری کے قول: '' کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم دلائے کی تدفیدن کی گئی، کی سند میں محمد بن عمر واقدی ہے جس پر شدید جرح ہے۔ جواب:

(الف) بیشک روایتِ حدیث میں واقدی پر شدید جرح کی گئی ہے۔لیکن شیخ الاسلام ابن حجرعسقلانی رحمه الله تعالیٰ نے اس کے ترجمه میں درج ذیل کلام بھی لکھا ہے اور اس کی تردیز ہیں کی۔

قال ابن سعد: كان عالما بالمغازى والسيرة والفتوح الخ ين المعادي والمعادي والم

ترجمه: "ابن سعد (امام محمد بن سعد صاحب طبقات كبرى رحمه الله تعالى) نے

٠.١٧

محمر بن عمروا قدى مغازى اورسيرت اورفتوح كاعالم تها،،\_

اس سے واضح ہوا کہ ائمہ اعلام نے مغازی اورسیرت اور فتوحات کے باب میں

اس پر روایت حدیث والاحکم نہیں لگایا بلکہ اسے مغازی اور سیرت اور فتوح کا عالم تلم ا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مؤرخین میں سے شاید کوئی بھی ایسانہ ہوجس نے اپنی کتاب میں واقدی کی روایات اور اقوال درج نہ کیے ہوں اور قول مذکور بھی اس باب سے ہے۔ الزا روایت حدیث پرجرح کی وجہ سے اس قول کا غیر معتبر ہونالا زم نہیں آتا

امام اساعيل بن محمد رحمه الله تعالى متوفى 134 ه كتول كي سند مين محربن عمروا قدى كامونا سيدنا فاروق اعظم والني كا يوم شهادت كم محرم مون يراثرانداز مركز نبيل موسكاال ليے كه اس حقيقت كا اثبات صرف امام اساعيل بن محمد بن سعد طافع كے قول پر بى موتون نہیں ہے بلکہ بفضلہ تعالی راقم الحروف گزشته صفحات میں مزید دوعظیم اماموں کی تصریحات بھی پیش کر چکاہے۔

حضرت امام ابوحفص عمرو بن على الفلاس رحمه الله تعالى متوفى 249ھ جوحفاظِ حدیث اور نقادائمہ اعلام سے بیں اور اکابرائمہ کرام کے استاذ بیں ان کی ثقابت پرائمہ کرام کا اتفاق ہے ملاحظہ کریں حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متو فی 748 ھے کی تصنیف لطيف: (سيراعلام النبلاء 11/470 تا 472)

حضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرجيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالى متوفی 806ھ جن کی ثقابت اور جلالت علمی پراتفاق ہے اور اکابرائمہ اعلام کے استاذ ہیں وقال الفلاس: انهمات يوم السبب غرة المحرم سنة اربع رقمطراز بین: (شرح التبصرة والتذكرة 303/2) وعشرين

ترجمہ: اور حضرت امام فلاس رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا: بیشک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم طالعہ نے ہفتہ کے دن کیم محرم م 24 ہجری کو وفات پائی۔ نمبر 2:

حضرت امام ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی رحمه الله تعالی متوفی 474 مدد حضرت امام مس الدین ذہبی رحمه الله تعالی نے ان کے بارے میں کھا:

الامام العلامة الحافظ ذوالفنون القاضى ابوالوليل سلمان بن خلف ـــصاحب التصانيف (الى ان قال) و تفقه به المُة واشتهر اسمه و صنف التصانيف النفيسة -

ان کی ثقابت پر بھی ا کابرائمہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ نہیں کی۔

> ملاحظه کریں: (سیراعلام النبلاء 535/18 تا 545) حضرت امام سلیمان بن خلف الباجی رقمطراز ہیں:

عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يوم الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة ومات بعد ذلك بثلاث يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين ـ الحجة ومات بعد يل والتربي و 935/3 و 935/3 )

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رہا تھ النہ النہ کا بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخمی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی تین را تیں بعد کیم محرم 24 مرم کئے جبکہ ذوالحجہ کی تین را تیں بعد کیم محرم 24 مرم کئے۔ ہفتہ کے دن آپ شہید ہو گئے۔

اقول: مات، اى مات شهيدًا كما اخبربه النبي الكريم مَا الله الله

الحمد في الأولى والآخرة-

شبنمبر6: حضرت امام ولى الدين صاحب مشكوة ،حضرت علامه ابن جر

جہ رکھرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ،حضرت علامہ مؤمن بلنجی ،حضرت مفتی احمد یارخال کی ،حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ،حضرت علامہ مؤمن بلنجی ،حضرت مفتی احمد یارخال حمہم اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات نے تیم محرم یوم شہادت ہونے کی نفی ہے۔

ہم اللہ تعالی ان تمام حظرات نے ہم سرایو اس میں اللہ تعالی ان تمام حظرات نے ہم سرایو اس میں سے کی جو عبارات پیش کی گئی ہیں ان میں سے کی جو اب

ے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم دلائ کی شہادت

ہونے کی نفی کی ہے لہٰدااِن اقوال کو پیش کرنام تکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔ مونے کی نفی کی ہے لہٰدااِن اقوال کو پیش کرنام تکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔

کیا تدفین سے جار پانچ دن پہلے شہادت ہونا ضروری ہے؟ جیسا کہ اس شخص نے کھا ہے کہ اس شخص نے کھا ہے۔ کھا ہے کہ شہادت 26 دوالج کوہوئی اور ذوالج کے آخری دن دفن کیے گئے۔

لاحولولاقوةالابالله-

حضرت شخ محقق رحمه الله تعالى نے جج سے واپسى كے بعد وفات ہونا لكھائے۔ توكياس صورت ميں كيم محرم سے پہلے وفات ہونالازم ہے؟ انابله و انا اليه د اجعون -حضرت مفتی احمد يارخال قدس سروالعزيز سے قال كيا ہے:

آپ26زی الجہ بدھ کے دن تھیئیس 23 ہجری زخمی کیے گئے اور محرم کیم اتوار کے دن وفن کیے گئے اور محرم کیم اتوار کے دن وفن کیے گئے۔

عبارت منقوله بغورملاحظه كركيس

اس كے تحت ال شخص نے اپن تحقیق كاجو مردكما يا اور لكها:

"صاف ظاہر ہے اگر بدھ کو 26 ذی الحجہ ہوتی ہے تواتوار کوتیس ذی الحجہ ہوگی اور تیس ذی الحجہ ہوگی اور تیس ذی الحجہ دن گزار کرمحرم کی چاندرات ہوگی جب آپ کو دفن کیا جار ہاتھا تو چاندنظر آگیا تھا تو شہادت تومحرم سے قبل ہی واقع ہوئی ،،۔

راقم الحروف كهتائے: عبارت منقولہ بغور ملاحظه كرليں۔والله تعالى اعلم يہ مكارى ہے يا جہالت، كيابدھ 26 ذوالحجہ ہونے اور چاندانتيں كا ہونے كى صورت بيں اتوار كيم منہيں ہوگى؟ كيا چاندتيں كا ہونالازم ہے؟

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا ہے: '' محرم کیم اتوار کے دن دفن کیے گئے،،اور پیمخص کہتا ہے: ''جب آپ کو دُن کیا جار ہاتھا تو چا ندنظر آگیا تھا،،۔

راقم الحروف كهتائج: كياتيس ذوالحجه كواتوارك دن مين محرم كا چاندنظر آگيا تھااس ليے حضرت مفتی احمد يارخال رحمه الله تعالی نے فرما يا ہے: محرم كيم اتوارك دن دفن كيے گئے؟ كياتيس ذوالحجه كو كيم محرم كهنا بھی ٹھيک ہے؟ لاحول ولا قوۃ الا بالله-

علامہ مؤمن کی عبارت کے بارے میں گزارش بیہ کہ اس مخص نے حضرت مفتی احمہ یاررحمہ اللہ تعالی سے بقلم خود قل کیا ہے:

آپ مدینه منوره کی زمین مسجد نبوی شریف محراب النبی ملافظهم مین نماز فجر پڑھاتے موے شہید ہوئے۔

مبارک بھی ہوگیاتھا جیسا کہ عبارت منقولہ سے متصل بعد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی فی موری ہوگیاتھا جیسا کہ عبارت منقولہ سے متصل بعد حضرت مفتی صاحب کے گئے۔ کے خود بھی تصریح کی ہے کہ: آپ کاذی الحجہ بدھ کے دن تئیس 23 ہجری زخمی کیے گئے۔ تو چونکہ وہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنے اس کیے حضرت مفتی صاحب نے فرما یا: '' آپ ۔۔۔ نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے ''۔۔

راقم الحروف كهتا بعلامه مؤمن كے قول مترجم: "ابھى ذوالحجه گزرنے نه پایاتھا كه آپ شهيد كرديئے گئے،، سے ان كى مراد بھى يہى تسليم كرنے سے كيا مانع ہے؟ صرف ضدى سے نا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بوم شہادت کے بارے میں دوسراقول ذوالج کی آخری تاریخ ہے۔

اس قول کوبھی اکابرائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے راقم الحروف کہتا ہے کہ ذوالج کی آخری تاریخ کا یوم شہادت ہونا بھی حقائقِ مذکورہ کے تناظر میں درست بنتا ہے۔البتہ کیم محرم اتوار کی صبح تدفین ہونے کے حوالے سے اس پراشکال ظاہر ہے کہ اگر شہادت ذوالج کی آخری تاریخ میں ہوئی تھی تو پھر تدفین میں اس قدر تاخیر کیوں کی گئی ؟

مگریہ کہ اس قول کے قائلین کیم محرم کی شیخ تک تدفین کی تاخیر کے قول کیساتھ اتفاق نہ کریں ، جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی کے کلام سے بھی بہی ظاہر ہے کیوں کہ انہوں نے کیم محرم کی شیخ اتوار کے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے قائلین کے بار سے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیم محرم چاندرات کوآپ کی شہادت ہونے کے قائلین سے بار سے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیم محرم چاندرات کوآپ کی شہادت ہونے کے قائلی ہیں۔واللہ تعالی اعلم

ازالهُ شبه:

شیخ امام محمد بن عبداللدوشقی شافعی الشهیر بابن ناصر الدین متوفی ۸۴۲ھ نے ذوالح کی آخری تاریخ میں شہادت ہونے کی تصریح کرنے کے باوجود کیم محرم اتوار کی صبح تدفین کی تصریح کی ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ امام محمد بن جریر طبری کی وفات ۱۳۱۰ ہجری میں ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سند کیساتھ ہے کہ انہوں نے اپنے سے متقدمین کا مؤقف بیان کیا ہے جیسا کہ انہوں نے سند کیساتھ حضرت امام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مؤقف نقل کیا ہے جبکہ ابن ناصر الدین شافعی پانچے سوسال بعد کے لوگوں سے ہیں تو ان کا قول امام طبری کے بیان کی صحت پر کیول کر اثر انداز ہوسکتا ہے؟

نيزىيقول فى نفسه قيم ہے ملاحظه كريں:

"طعن صبيحة يوم الاربعاء سبع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين ومات يوم السبت و دفن صبيحة يوم الاربعاء غرة المحرم سنة اربع وعشرين "

(الاحاديث الاربعون المتباينة الاسانيدوالمتون مسلم)

ترجمہ: 'سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن میخ خبر کیساتھ زخمی کیے گئے جبکس 23 ھے ذکی الحجۃ کی سات را تیں باقی تھیں ( یعنی ۲۳ ذوالحجۃ کی) اور ہفتہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی اور مجھے ہے کے ماتوار کے دن می کے گئے''

راقم الحروف كہتا ہے ال مضمون كا درست نه ہونا واضح ہے كيونكم اگر بدھ كے دن

٢٣ ذوالج تقى تومفته كے دن ذوالج كى آخرى تاريخ كيونكر ہوسكتى ہے؟

البته اگر''بقین'' کی جگه' مضین''ہوتا تومضمون درست ہوجا تالیکن اس سے البتہ اگر''بقین'' کی جگه' مضین ''ہوتا تومضمون درست ہوجا تالیکن اس سے الم مطبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تر دید پھر بھی نہیں ہوسکتی کیونکہ انہوں نے اپنے سے پیش رو اللہ تعالیٰ اعلم کے مؤقف کی وضاحت کی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

اوراگرسیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند پر حمله ہونے کی تاریخ کے اذوائج بروز بدھ سلیم کی جائے تو حقائق فذکورہ کے تناظر میں ذوائج کی آخری تاریخ کا پوم شہادت ہونا ہرگز بدھ سلیم کی جائے ہے جم کم کی نہیں ہے۔ جبکہ کیم محرم کا یوم شہادت ہونا وونوں صورتوں میں درست بنتا ہے جبیبا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ ہاں البتۃ اگر ذوائج کا چاند ۲۰ سادن کا فرض کرلیا جائے تو پھر بدھ کے دن کے 1 ذوائج ہونے والے قول پر بھی ذوائج کی آخری تاریخ کا یوم شہادت ہونا درست ہو دن کے 1 ذوائج ہور کی زمائے کے خلاف ہوگا کیونکہ جمہور کے نزدیک امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند پر حملہ کیے جانے کی تاریخ ۲۷ ذوائج ہے اور چاند ۲۹ دن کا قاروق اعظم رضی الله تعالی عند پر حملہ کیے جانے کی تاریخ ۲۷ ذوائج ہے اور چاند ۲۹ دن کا قاروق اعظم رضی الله تعالی اعلم

### آخری گزارشات:

راقم الحروف نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے بارے میں وہ دونوں قول ذکر کر دیے ہیں جن میں سے ہرایک کے قائلین بکثرت ائمہ کرام اور مؤرخین حضرات ہیں۔ اور چونکہ کچھلوگوں نے بید دعوی کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کیم محرم ہونے پرکوئی حوالہ نہیں ہے اس لیے اس پرنسبتا تفصیلی کلام کیا ہے اور اکا برائمہ کرام ومؤرخین حضرات کے گیارہ حوالہ جات پیش کے ہیں کہ کیم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور ائم کرام ومؤرخین حضرات کی ایک

جماعت کے نزدیک بی تول رائے ہے۔ اور اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ بیالیا مسئلہ ہے جس پر تطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتالہذا اگر کسی شخص کے نزدیک کوئی بھی دوسرا قول رائے ہوتو پھر بھی وہ اس کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ جب آپ کی تاریخ شہادت ہونے بارے میں کسی بھی قول کے قطعی ہونے کا دعویٰ باطل اور مردود ہے تو کیم محرم بوم شہادت ہونے پراس کٹر ت سے حوالہ جات موجود ہونے اور اکا برائم پر کرام کی ایک جماعت کے نزدیک راس کٹر ت سے حوالہ جات موجود ہونے اور اکا برائم پر کرام کی ایک جماعت کے نزدیک اس کے رائح ہونے کے باوجود کیم محرم بوم شہادت ہونے کی نفی تطعی اور حتی طور پر کرنا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ لہذا کوئی بھی صاحب عقل وخرد بقائی ہوش وحواس اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان معروضات کے بعد بھی کوئی شخص کیم محرم بوم شہادت ہونے کی نفی اور انکار پر معربے تو اس کا مرض لاعلاج ہے کیونکہ وہ استعداد وصلاحیت بلکہ عقل سلیم کی نعمت سے بھی محروم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتھ واکہل والحمد بللہ دب العالہ بین والصلو قوالسلام علی دسولہ الکرید وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

#### مسكلة افضليت:

" تحقیق جدید، میں مسئلہ افضلیت کو بھی اہل سنت میں اختلافی مسئلہ نابت کرنے کی خرم می ہے اور بنیا دی مواد" زبرہ التحقیق ،، نامی کتاب مصنفه شاہ عبدالقادر صاحب سے حاصل کیا ہے جبکہ شاہ عبدالقادر صاحب کی غلط بیانی اور علمی خیانتیں اور حضرات صحابہ کرام و اعمہ کا ربعہ ودیگر اعمہ کا اعلام پر افتراء اور بہتان کی پچھ تفصیل راقم الحروف نے "مناقب الخلفاء الراشدین مع عقائد العلماء الرباندین "میں پیش کردی ہوں ورائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ افضلیت شیخین کر یمین سیدنا صدیق اکبراور سیدنا فاروق اعظم من المی سنت کا جماع اورا تفاق ہے البتہ حضرت عثان ین عفان ذوالنورین طائع کی حضرت علی مرتضی دائم پر افضلیت جمہور اہل سنت کا خرجب ہے اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکر یم باقی امت سے افضل ہیں۔

جبداس کے برعکس شاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں یہ تبلیغ کی ہے کہ قیامت تک ہونے والا ہر فاطمی تمام امت مسلمہ سے افضل ہے ( یعنی بشمول حفرت ابو برصدیق و حضرت عمر بن الخطاب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی افضل ہے ) اور ہر فاطمی سے حضرت فاطمہ زہراء فی پہنا افضل ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ دلائے سب افضل ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ دلائے سب سے افضل ہیں یعنی صرف حضرت علی مرتضیٰ دلائے ہی حضرات شیخین کر یمین و جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین سے افضل نہیں ہیں بلکہ حضرت فاطمہ زہراء فی پہنا کے بطن اطہر سے ہونے والی تمام اولا دِعلی اور پھر قیامت تک ہونے والی ان کی اولا دکا ہر فرد باقی تمام امت سے افضل ہے۔ افعل کے دول ولا قوق الا باللہ ۔

اورشاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں بیلیغ بھی کی ہے کہ خلافت شیخین کریمین

ﷺ كا انكاركرنے سے بندہ اللسنت سے فارج نہيں ہوتا - لاحول ولاقوۃ الابالله-راقم الحروف كہتا ہے اگر خلافت شيخين كريمين رافظ كا انكار بھى رافضيت نہيں ہے تو پھررافضيت كس چيز كانام ہے؟

ضروري تنبيه:

''تحقیق جدید'' کے مصنف نے اپنی اس تحقیق پرشاہ عبدالقادرصاحب سے تقریظ کھوانے کے لیے اسے لندن بھیجا جیسا کہ شاہ عبدالقادرصاحب کے بیٹے نے اپنی تقریظ میں صراحت کی ہے جو تحقیق جدید کے آخر میں موجود ہے۔اس سے واضح ہوا کہ تحقیق جدید کے مصنف کاعقیدہ بھی وہی ہے جو شاہ عبدالقادرصاحب کا ہے۔

اور بیلوگ بدعت اور گراہی کی تبلیغ کوسنیت کی تبلیغ قرار دے رہے ہیں اورظلم بیہ ہے کہ ایس تبلیغ کرنے کے باوجود کلمہ طیبہ پڑھ کرسی حنفی بریلوی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جارہا ہے مالانکہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے افضلیت شیخین کریمین رجھ کا کا کہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے افضلیت شیخین کریمین رجھ کی حقانیت پر کے قطعی اور اجماع ہونے کی تصریحات کی ہیں۔ اور خلافت شیخین کریمین رجھ کی حقانیت پر ایمان رکھنا باجماع المسنت ضروریات فدہب الل سنت سے ہے۔

اور دخیق جدید ، میں اعلی حضرت رحمه الله تعالی پرجمی افتر اءاور بہتان با ندھاہے کہ ان کے نزدیک تمام خلفاء کرام ٹٹاٹیڈ کے ساتھ حسن عقیدت رکھنا اور حضرت امیر المؤمنین مولی علی کرم الله تعالی وجہدالکریم کو ان میں افضل جاننا یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا ہے۔ حالانکہ ان کی جوعبارت فتاوی رضویہ سے نقل کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اس برعم خود محقق کو اسے سجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے توامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان فرد محقق کو اسے سجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے توامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان مرتضی ملائلی کی افضلیت کا عقیدہ رکھنا اسے بعض علماء اہل سنت

كامسلك قرارديا ہے۔

نهایت افسول ہے کہ جوشخص ایک واضح اردوعبارت بھی سیحضے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کوشنخ القرآن لکھتا ہے اور جہلاء اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کالقب دیتے ہیں لاحول ولاقوۃ الابالله-

حضرات صحابہ کرام ملیہم الرضوان پر بہتان اور غلط بیانی کی انتہاء: اس شخص نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم جماعت پر تفضیل علی ڈاٹنؤ کاعقیدہ تھویا ہے اوراس کے ساتھ درج ذیل دعویٰ کیا ہے:

"قارئین کرام! تواریخ کی تمام کتب دیکھ لیس کہ ان صحابہ کرام کو جوکہ تفضیل علی کے قائل متھے کس کس طرح کے اذیت ناک طریقوں سے شہید کیا گیا،،۔

راقم الحروف كہتا ہے: الى غلط بيانى چشم فلک نے شايد پہلے نه ديكھى ہوگى۔ہمارا چيلئے ہے كہتا ربخ كى تمام كتب تو در كنار صرف وہ كتب جن كے حوالہ جات راقم الحروف كى اس تحرير ميں موجود ہيں يعنى تاريخ طبرى، تاريخ الاسلام از امام ذہبى، الكامل فى الناريخ، تاريخ الاسلام از امام ذہبى، الكامل فى الناريخ، تاريخ الخيس، البداية والنصاية ۔ان پانچ كتب ہى سے ثابت كرد ہے، كه فلال فلال صحافی تفضيل علی كے عقيدہ كى وجہ سے شہيد كيا گيا۔

حضرت امام اعظم تلافظ پر بهتان عظیم:

حضرت امام اعظم ابوحنیفه رافتر اءاور بہتان باندهاہے که آپ نے ائمهٔ شیعه سے کسبِ فیض کیا۔اور آپ شیعہ کی جانب ماکل تھے۔

راقم الحروف كہتا ہے: لاحول ولاقوة الابالله و نعوذ بالله من شرهمہ اس برعم خود محقق كوحفرت امام اعظم طالع كاسا تذہ اور عقائد كاعلم بھى نہيں ہے-

ابوز ہرہ سے قل کر کے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی پر بہتان با ندھاہے۔

راقم الحروف كهتائ : كيا ابوزهره مصرى ترجمان اللسنت ہے كہ جو يجھوه لكه دے اس پراعتماد كرليا جائے ؟ اور پھر كياوه غير مقلدين ترجمان اللسنت ہيں جن سے قال كركے امام اعظم الله عنظم الله الله اور بہتان باند سے جارہا ہے؟ لاحول ولا قوق الا بالله -حضرت امام اعظم رحمه اللہ تعالیٰ كے عقيده کی تحقیق "منا قب الخلفاء الراشدين، ميں كھی جا چی ہے۔

نعرو محقيق يرطعن كي حقيقت:

« بتحقیق جدید ، میں نعر افتحقیق کے خلاف خوب زہراً گلاہے۔ راقم الحروف کہتاہے ، قطع نظراس سے کہ بینعرہ کب سے شروع ہوااور س شخص نے اس کا آغاز کیا۔جب بات سچی قطع نظراس سے کہ بینعرہ کب ہے اور اس میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے کہ چاروں حضرات یارانِ مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء ورضوان الله يہم اجمعين كے ق ہونے كا اعلان اور اظہار ہے۔اور جو كمراه لوگ پہلے تین یاروں کوئت نہیں مانتے ان کے نظریہ کی تر دید ہے اور جو چو تھے یار کوئت نہیں مانتے ان

ی بھی تر دید ہے اور عقیدہ اہل سنت کا بیان ہے تواس کی مخالفت کا کیا جواز ہے؟ ينعره ضرورلگا يا جانا چاہيے تا كه خارجيت رافضيت ناصبيت سب كى نفى اورسنيت

كااعلان مو-

رہایہ شبر کہاں نعرہ سے حضرت حسن مجتبی واللہ کے سے اور ان كى خلافت كا انكارلازم آتا ك

توجواباً گزارش بيه كهكوئي صاحب عقل وخرد بقائي موش وحواس بيسوچ بهي نهيس سکتا کہ اس میں پانچویں خلیفہ راشد کے حق ہونے کی نفی اور ان کی خلافت کا انکار لازم آتا

راقم الحروف كہتاہے ال گروہ كے مفكر اسلام نے ال مسكلہ پرمناظرہ بھى كياہے جبکہ ' زبدۃ التحقیق، نامی کتاب میں اس نظریہ کی تبلیغ بھی ہے کہ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بكرصديق اورسيدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم وللها كي خلافت كا نكار كرنے سے بندہ الل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔

راقم الحروف كبتاب الله تعالى اورحضور نبى كريم ماليكافي سے شرم وحيا كے بھى كجھ

تقاضے ہیں انہیں ملحوظ رکھنا بھی لا زم اور ضروری ہے۔

ایک طرف بیربی ہے کہ حضرات شیخین کریمین رکھا کی خلافت کا انکار بھی کردیا جائے تو پھر بھی سنیت میں خلل نہیں آتا اور دوسری طرف اس پراصرار ہے کہ حق چاریار کہنے اور حضرت حسن مجتبی رکھا کے کا صرف ذکر شامل نہ کرنے پرخار جیت لازم آتی ہے۔ لاحول ولا قوۃ الاباللہ ۔ کسی پیروی ہے خواہشِ نفس کی ؟

راقم الحروف كہتا ہے: كافی مجالس میں ' حق علی یاعلی ،، پکارا جاتا ہے۔ كيا اس سے حضرت سيد ناحسن مجتبیٰ طالبی کے ق ہونے کی فعی لازم آتی ہے یانہیں ؟

اگرتولازم آتی ہے پھرتواس کے ناجائز ہونے کا اعلان کریں اورلوگوں کواس سے منع کریں۔اورا گرنفی لازم نہیں آتی اوریہ کہنا جائز ہے تو پھرتن چاریار کہنے سے حضرت حسن مجتبیٰ ڈاٹیؤ کے حق ہونے کی نفی اوران کی خلافت کا انکار کیونکرلازم آئے گا؟ کچھتو سے بھی بولو

راقم الحروف كهتاب: اگرتوكها جاتا: "حق صرف چاريار، بهرتوبانجوي خليفة راشد كرق مون كهتاب الكروف كهتاب الكرون كها جاتا: "حقر بولا بى نهيس گياتو پرخواه مخواه بى حضرت حسن كات كرق مون كافى موتى كيان جب كلمه حصر بولا بى نهيس گياتو پرخواه مخواه بى حضرت حسن كات كرق مون كافى موكى لاحول ولاقوة الابالله-

راقم الحروف كهتائه اگرتوكلمه حصر بولے بغیر بھی حصر ثابت ہوجا تا ہے۔ توسوال سے ہے كہ اہل سنت كے اجتماعات میں "حق نبی یا نبی، پكارا جا تا ہے۔ توكيا اس سے باقی تمام انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كے ق ہونے كی فی ہور ہی ہے؟

پرتویکله کفریه بونا چاہیے۔لاحول ولاقوۃ الابالله-جبنبیں اوریقینانہیں تو پھر ''حق چاریار، کہنے سے حضرت حسن مجتبیٰ اللہ کے تق ہونے کی نفی بھی ہرگز لازم نہیں آتی جیما کہ ''حق علی ، کہنے سے لازم نہیں آتی ۔ویلہ الحبیں۔

اوراگر کی خالفت کرے تو اس کا مرض لاعلاج ہے اس کے لیے ہدایت کی صرف دعا ہی کی چار'' کی مخالفت کرے تو اس کا مرض لاعلاج ہے اس کے لیے ہدایت کی صرف دعا ہی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ حضرت حس مجتبی راٹین کی خلافت کے حق ہونے کی نفی لازم آنے کا تو محض بہانہ ہے درحقیقت حضرت علی مرتضی راٹین کے ساتھ حضرات شیخین کریمین اور حضرت عثمان ذو النورین نشائین کا ذکر کیا جانا برداشت نہیں ہور ہا۔ نعو ذبالله من ذلك۔

## جشنِ عيدِغد ير کي بدعت:

بعض لوگ سی ہونے کے دعویٰ کے باوجود کچھ عرصہ سے اٹھارہ ذوالحجہ کوجشن عیدِ غدیر مناتے ہیں بعض شہروں میں فلیکس اور بینر بھی لگائے گئے۔

جبکہ مشہور تول کے مطابق 18 ذوالح امیر المؤمنین خلیفهٔ راشد حضرت عثان بن عفان ذوالنورین بالٹی کا یوم شہادت ہے۔

دراصل عید غدیر شیعه کی اختر اع به وه اسے عیدا کبر کہتے ہیں اور اسے عیدالفطراور عیدالفتی پرجمی فضیلت دیتے ہیں وه اگر چہاور بہانہ پیش کرتے ہیں لیکن در حقیقت بید حضرت عثان ذوالنورین بڑائی کی شہادت پرجش عید ہے جیسا کہ سید ناامیر المؤمنین عمر بن الخطاب فاروق اعظم مٹائی کی شہادت پرجمی شیعه عیدمناتے ہیں اور اس دن کو'' یوم العیدالا کبراور یوم البرکہ ''عیدا کبرکا دن اور برکت کا دن کہتے ہیں اور اسے عید بابا شجاع الدین کہتے ہیں۔ اس لیم کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم مٹائی کو شہید کرنے والے شقی اور مردود کو شیعه بابا شجاع الدین کا لقب دیتے ہیں۔ اور یہ عیدنویں رہے الاول کو مناتے ہیں۔ دراصل یہ جوسیوں کی عید ہا نہیں اسی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم مٹائی کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہوئی تھی۔ تو اس دن کے انہیں اسی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم مٹائی کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہوئی تھی۔ تو اس دن کے لیے تحفہ اثنا عشریہ باب نہم کا ابتدائیہ ملاحظہ کریں۔

اب بیلوگ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ کس راہ پر چل رہے ہیں کیا بید اہل سنت کا راستہ ہے؟ اسلاف کرام کا راستہ چھوڑ کر گراہی کا راستہ اختیار کرنا دانشمندی ہرگز نہیں ہے۔ کیا کسی سے امید کی جاسکتی ہے کہ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان فروالنورین رہائے گئے شہادت کے دن جشن عید منائے ؟ اس عید کا نام جو بھی رکھے۔

راقم الحروف كہتا ہے: جب خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم اور خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ اور خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت حسن مجتبیٰ اور حظیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہے کسی کی بھی شہادت کے دن عید منانے والا بالیقین منافق اور گراہ ہے تو خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان فید منانے والا بالیقین منافق اور گراہ ہے تو خلیفہ راشدامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین بھائے کی شہادت کے دن جشن عید منانے والا کیونکرسنی ہوسکتا ہے؟

اگراللدتعالی اور حضور نی کریم طافیها سے حیا کے نقاضے ہی ملح ظ فاطر رکھیں تو اٹھارہ فوالی کو کراہ کو کراہ فوالی کو کراہ خوالی کو کراہ فرائی کو کریں ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو گراہ خوریں اور سی تو برکے حقیقی سنیت اپنا نمیں کہ وہی صراط متنقیم ہے اور وہ اسلاف کرام حضرات صحابہ کرام و من بعد ہم علاء ربانیین کے نقش قدم پر چلنے سے نصیب ہوگی اس لیے کہ وہی نفوس قدسیہ حضور خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کے سیح وارث ہیں ۔ اگریہ لوگ صرف اس بات پر ہی غور کر لیتے کہ حضرات اسلاف کرام علاء ربانیین سی ساوات میں کی نے یہ فعل نہیں کیا تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ ہم ساوات کرام کے راستے کو چھوڑ کر گراہی کاراستہ اختیار کر کچکے ہیں۔ الله مد اھلانا الصراط المستقیم والحمل لله دب العالمین والصاحة والسلام علی سیل المرسلین وعلیہ مدوعلی آلله واصحابه اجمعین۔

حررة العبد الفقير الى الله الغنى ناير احمد السيالوى عفى الله تعالى عنه ورزقه واحبابه حسن الخاتمة خادم الجامعة المحمدية المعينية فيصل آباد باكستان محرم الحرام ١٣٣٠ ه

## مخضرتعارف

# مناقب الخلفاء الراشدين مع عقائد العلماء الربانيين

بفضلہ تعالی مصنف کے قلم سے عقائد اہلسنت کی ترجمان عظیم کتاب اگست کا ۲۰۱۰ء سے زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آچکی ہے۔

جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لیہم اجمعین کی باتی تمام امت مسلمہ پرافضلیت اور بعداز انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوة والسلام تمام انسانوں پر حضرات شیخین کر یمین سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت قطعی ثابت کی گئی ہے۔ اور اس حقیقت کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین کر یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پراہل سنت کا اجماع ہے۔

اور حضرات اکابرو جمہدین تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک بیہ انفلیت قطعی ہے اور جمہورا ہل سنت کے نزدیک حصرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں اور انکے بعد حضرت علی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں۔اوران جمہور میں حضرت علی مرتضی حضرت علی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں۔اوران جمہور میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں بھرہ تعالی (\* س) سے زیادہ آپ کے ارشادات عالیہ پیش کی گئی ہیں۔اورارشادات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ می خابت کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت بھی بھی کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الجمعین کا اجماع اور انفاق ہے اور بعض صحابۂ کرام بھی بھی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں جمعین کا اجماع اور انفاق ہے اور بعض صحابۂ کرام

منی الله تعالی عنهم پرانکارِ افضلیت وا نکارِ خلافت شیخین کریمین رضی الله تعالی عنهما کے افتر او اور بہتان کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے۔

افضلیت وخلافتِ شیخین کریمین رضی الله تعالی عنهم کوابل سنت میں اختلافی مسئله قرار دینے والوں کی غلط بیانی اور علمی خیانتوں کی تصدیق کے لئے اسلاف کرام کی متعدد کتب کے عکمی صفحات بھی پیش کیے گئے ہیں، اور اسلاف کرام کی براءت ثابت کی گئی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب کی زبدۃ التحقیق نامی کتاب میں دھاند لی کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے۔ اور حضرات خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی افضلیت بیان کرنے والی حدیثِ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پرطعن کے تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں اور تفضیلیہ کے دیگر شبہات ومغالطات کثیرہ کا از الہ بھی کیا گیا ہے۔

قرآن وحدیث کے خلاف غلواور افراط پر جنی عقائد کو مذھبِ اہل سنت قرار دیے کہ سعی مذموم کی خوب خبر لی گئ ہے۔ اور بعد از حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام افضلیتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه ثابت کرنے والی حدیثِ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنه اور افضلیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کے قائل کے لئے حدِ مفتری والی حدیثِ مرتضوی کی صحت پر مفصل کلام کیا گیا ہے اور دیگر احادیث کثیرہ کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے حتی کہ بعض اکا برعلائے اہل سنت نے اس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا:

مسئلۂ افضلیت اورخلافتِ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عظما پر اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ایسی تحقیقی کتاب مار کیٹ میں پہلے ہیں ہے۔وللہ الحمد